met - 1920

Exector - Parmath North Banester; Mulasjum Mehd. SHIC - MUARSHIYAAT HIND. Thipes Barni.

C6448

で として から

hillion - Sexpas Adi (Hyderabad).

16x2 - 434 Susject - Museshiyest.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

79 - r - police

URDU TEXT BOOK



## معاشات بند

(پریتھ ناتھ بنری صاحب کی کتاب انڈین اکناکس کا اردو ترجم) انظر میڈیٹ کے لئے

مولوی مخترالیا سربی فی صاحب ایم لے بال ال بی رعلیگ (سابق پرونیر اکنامکس علیگڈہ کالج) رکن سرزت نہ الیف وترجم جابع خمایمہ

EIGHT SIPPROPRIES

#### URDÚ TEXT BOOK



مبلسه المبدئي كى الجازت سے بيتن بسكيلن مميني كى الجازت سے جن كو حقوق كالى رائك حال ميں طبح كى منى سبے

# مقالعة

ونیا میں ہر قوم کی زندگی میں ایک ایسا زمانہ آتا ہے جب کہ اُس کے قوائے ذائی میں المخطاط کے آثار نمودار ہونے گئے ہیں '
ایجاد و اختراع اور غور و فکر کا مادہ تقریباً مفقود ہو جاتا ہے ' تخیل کی پرواز اور نظر کی جولانی منگ اور محدود ہو جاتا ہے ' علم کا دار و مدار چند رسمی باتوں اور تقلید پر رہ جاتا ہے ۔ اُس دقت قوم یا تو بیکار اور مردہ ہو جاتی ہے یا شبطانے کے لئے یہ لازم ہوتا ہے یا تو بیکار اور مردہ ہو جاتی ہے یا شبطانے کے لئے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دوسری ترقی یافتہ اقوام کا اثر قبول کرے ۔ تاریخ عالم کے ہر دُور میں اس کی شہادیں موجود ہیں ۔ نود ہارے دیکھتے دیکھتے

نہیں سکتا اسی طرح یہ نجبی مکن نہیں کہ کوئی قوم دیگر اتوام عالم سے بے نیاز ہو کر بچولے بچلے اور ترقی پائے۔ جس طرح ہوا کے جمونکے اور ادنیٰ پرندوں اور کیڑے ہیں کوڑوں کے اثر سے وہ مقامات تک ہرے بھرے رہتے ہیں جمان انسان کی دسترس نہیں اسی طرح انسانوں اور توموں کے اثر موسی ایک دورے تک اثر کر پہنچتے ہیں۔ جس طرح یونان کا اثر روسی اور دیگر اقوام یورپ پر پڑا جس طرح عرب نے مجمم کو اور جگر نے عرب کو اپنا فیض پہنچایا جس طرح اسلام نے اور جگر نے مرب کو اپنا فیض پہنچایا جس طرح اسلام نے اور بھالت کو مطاکر علم کی روشنی پہنچائی اسی طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں میں مغرب سے متاج ہیں۔ اس طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں میں مغرب سے متاج ہیں۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں بئی جاری رام اور جاری رہیگا۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں بئی جاری رام اور جاری رہیگا۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں بئی جاری رام اور جاری رہیگا۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں بئی جاری رام اور جاری رہیگا۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں بئی جاری رام اور جاری رہیگا۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں بئی جاری رام اور جاری رام ہے "

جب کسی قوم کی نوبت یہاں کہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اسکے قدم بڑھانے کی سی کرتی ہے تو ادبیات کے میدان میں پہلی منزل شرجمہ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جب قوم میں جدت اور انج نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ اس کی تصانیف معمولی ادصوری کم مایہ اور ادنی ہوئی۔ اس وقت قوم کی بڑی فائٹ ایس اور ادنی ہوئی۔ اس وقت قوم کی بڑی فائٹ یہی ہے کہ ترجمہ کے ذریعہ سے دنیا کی اعلی درجہ کی تصانیف اپنی زبان میں لائی جائیں ۔ یہی شرجے خیالات میں تغیر اور معلوات میں اضافہ کریں گئ جمود کو توٹیں گے اور قوم میں ایک نئی حرکت بیدا کریں گے اور بھر آخریہی ترجمے تصنیف و تالیف نئی حرکت بیدا کریں گے اور بھر آخریہی ترجمے تصنیف و تالیف

کے جدید اسلوب اور ڈسٹگ شیمھائیں گے۔ ایسے وقت میں ترجر تصنیف سے زیادہ فیض رساں ہوتا ہے ۔

اسی اصول کی بنا پر جب غثمانید پونیورسٹی کی جویز پیٹی رون تو منر الزالية بائينس بيتم دوران اسطولے زمان سيد سالار آصف جاه مظفر المالک نظام الملک نظام الدلو من من من منازع منا جى سى -اس -آئى -جى سى - بى -اى -والى حيدرآباد دكن خلدالله ملك وسلطنت نے جن كى على قدر دانى اورعلى سرتي اس زمانہ میں احیائے علوم کے حق میں آب حیات کا کام كر رسى هے ، يه تفاضائے مصلحت و دور بيني سب سے اول سررشت الیف و ترجمہ کے قیام کی منظوری عطا فرمائی جو نہ صرف یونیورسٹی کے لئے نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کر پیگا بلکه ملک میں نشر و اشاعتِ علوم و فنون کا کام بھی انجام دیگا۔ اگرچِه اس سے قبل بھی یہ کام مندوستان کے منتلف مقامات مين تصورًا تصورًا النجام بإيا مثلاً فورط وليم كالج كلكت مين زیر مگرانی و آکٹر گلکرسٹ ' وہلی سوسائٹی میں ' انجس پنجاب میں زیر مگرانی ڈاکٹر لائٹنر و کرنل بالرائد ، علی گڑھ سائنشفک انسٹیوٹ یں جس کی بنا سرسید احمد خال مرحم نے والی عمریه کوششیں سب وقتی اور عارضی تھیں۔ نہ ایکے یاس کافی سرایه اور سامان تفاید انبیس یه موقع ماس تفا

اور نہ انہیں آغلی جہرے ہے و آفان ہیں علم برور فرانرواکی سربرستی کا شرف حاصل تھا۔ یہ بہلا وقت ہے کہ اردو زبان کو علوم و فنون سے الا ال کرنے کے لئے باقاعد اور ستقل کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ پہلا وقت ہے کہ اردو زبان کو یہ رتبہ الا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کا ذرایعہ قرار پائی ہے۔ احیائے علوم کے لئے جو کام آگسٹس نے رومین فلافت عباسیہ میں بارون الرشید و امون الرشید نے بہیانیہ میں عبدالرجان ثالث نے کہ راجیت و اکبر نے بہند وستان میں عبدالرجان ثالث نیں بیٹر اظم و کیتھائن نے روس میں الفرڈ نے اگلستان میں بیٹر اظم و کیتھائن نے روس میں اور مت شی بھونے جاپان میں کیا وہی فرانرولئے دولت اور مت شی بھونے جاپان میں کیا وہی فرانرولئے دولت اور مت شی بھونے جاپان میں کیا وہی فرانرولئے دولت کی ساتھ فرد مبابات کی علمی تاریخ میں ہیشہ فخرد مبابات کی علمی تاریخ میں ہیشہ فخرد مبابات کے ساتھ فرکر کیا جائیگا۔

منجلہ اُن اسباب کے جو قوی ترقی کا موجب ہوتے ہیں ایک بڑا سبب زبان کی تکمیل ہے۔ جس قدر جو قوم زیادہ ترقی یافتہ ہو اُسی قدر اُس کی زبان وسیع اور اس میں نازک خیالات اور علمی مطالب کے اوا کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اور جس قدر جس قوم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تہذیب و شاینتگی بلکہ انسانیت میں اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔ جنانچہ وشی اقوام میں الفاظ کا ذخیرہ بہت ہی کم پایا گیا ہے۔ علائے فلسفہ و علم اللہ ان نے یہ ثابت کیا ہے کہ زبان خیال اور فلسفہ و علم اللہ ان نے یہ ثابت کیا ہے کہ زبان خیال اور

خیال ' زبان ہے اور ایک مت کے بعد اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ انسانی دماغ کے صحیح تاریخی ارتفاکا علم ' زبان کی تاریخ کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے ۔ الفاظ ہمیں سوچنے میں ویسی ہی مدد دیتے ہیں جیسی آنکھیں دیکھنے میں ۔ اس لیے زبان کی ترقی در حقیقت عقل کی ترقی ہے ۔

علم ادب اس قدر وسیع ہے جس قدر حیات انسانی۔اور اس کا اثر زندگی کے ہرشعبہ پر پڑتا ہے۔ وہ نہ صرف انسان کی ذہنی'معاشرتی' سیاسی ترقی میں مدد دیتا' اور نظر میں سوست' ولمغ میں روشنی ولول میں حرکت اور خیالات میں تغیربیدا کرتا ب بلکہ توموں کے بنانے میں ایک قوی آلہ ہے۔ تومیت کے لئے ہم خیالی شرط ہے اور ہم خیالی کے لئے ہم زبانی لازم گویا یک زبانی قومیت کا شیرازہ ہے جو اسے منتشر ہونے سے بجائے رکھتا ہے - ایک زمانہ تھا جب کہ مسلمان اقطاع عالم میں پھیلے ہوئے تھے لیکن اُن کے علم ادب اور زبان نے الیس ہر بگہ ایک کر رکھا تھا۔ اس زمانے میں انگریز ایک دنیا پر يمائ موئے ہيں ليكن با دجود بُعرِ سافت و اختلافِ مالاً یک زبانی کی برولت توبیت کے ایک سلیلے میں مسلک ہیں رہان میں جادو کا سا اٹر ہے اور صرف افراد ہی پر نہیں بلکہ اقوام پربھی اس کا وہی تسلط ہے۔ یمی وجہ ہے کہ تعلیم کا صحیح اور فطرتی ذریعہ اپنی ہی زبان ہوسکتی ہے۔ اس امر کو اعلام الم کی اعلام کا میں اس نے جب تعلیم کا ذریعہ اردو قرار دیا گیا تو یہ کھلا اعتراض کیا کہ اردو میں اعلیٰ تعلیم کے لئے کتابوں کا ذخیرہ کہاں ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اردو میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس میں علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم ہوسکے ۔ یہ صبیح ہے کہ اردو میں اعلیٰ تعلیم کے لئے کافی ذخیرہ نہیں ۔ اور اردوی پر کیا مخصرے ' ہندوستان کی کسی زبان میں بھی نہیں ۔ یہ طلب و رسد کا عام مسئلہ ہے ۔ جب انگ ہی نہیں کیو کھی توریعہ کماں سے آتی ۔جب ضرورت ہی نہ تھی تو کتا ہیں کیو کھی میا ہوتیں ۔ یہا ہوتیں ۔ یہاری اعلیٰ تعلیم غیر زبان میں ہوتی تھی' تو علوم و فنون کا ذخیرہ ہاری زبان میں کہاں سے آتا ۔ عرورت ایجاد و فنون کا ذخیرہ ہاری زبان میں کہاں سے آتا ۔ عرورت ایجاد

لیکن اس میں سب سے کھن اور سٹکگاخ مرصلہ وضع اصطلاحات کا تھا۔ اس میں بہت کچھ اختلاف اور بھٹ کی گجائش ہے۔ اس بارے میں ایک مرت کے شجر بداور کال غور و فکر اور مشورہ کے بعد میری یہ رائے قرار پائی ہے کہ تنا نہ تو ماہر علم صحیح طور سے اصطلاحات وضع کر سکتا ہے اور نہ ماہر لسان۔ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور ایک کی مورت ہے۔ اور ایک کی کی دوسر پورا کرتا ہے۔ اس لئے اس اہم کام کوصیح طور سے انجام دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ دونوں یک جاجمے گئے جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے مشورہ اور مدد سے ایسی مطلق بنائیں ہو نہ اہل علم کو اگوار ہوں نہ اہل نوان کو ۔ چنانچہ اسی اصول پر ہم نے وضع اصطلاحات کے لئے ایک ایسی مجلس بنائی اصول پر ہم نے وضع اصطلاحات کے لئے ایک ایسی مجلس بنائی اصول پر ہم نے وضع اصطلاحات کے لئے ایک ایسی مجلس بنائی اصول پر ہم نے وضع اصطلاحات کے لئے ایک ایسی مجلس بنائی اسی میں دونوں جانتوں کے اصحاب شریک ہیں علاوہ ان کے اصحاب شریک ہیں علاوہ ان کی اسی میں دونوں جانتوں کے اصحاب شریک ہیں علاوہ ان کو اسحاب شریک ہیں علاوہ ان کا میں دونوں جانتوں کے اصحاب شریک ہیں علاوہ ان کی اسے کی دونوں جانتوں کے اصحاب شریک ہیں علاوہ ان کا دونوں کی اسے کا میں دونوں جانتوں کے اصحاب شریک ہیں علاوہ ان کی دونوں جانتوں کے اصحاب شریک ہیں علاوہ ان کو دونوں جانتوں کے اصحاب شریک ہیں علاوہ ان کی دونوں جانتوں کے اصحاب شریک ہیں علاوہ ان کی دونوں جانتوں کے اصحاب شریک ہیں علاوہ ان کی دونوں جانتوں کے اصحاب شریک ہیں علاوہ ان کی دونوں جانتوں کے اسے دونوں کے دونوں کے

م نے ان ابل علم سے بھی مشورہ کیا جو اس کی خاص البیت رکھتے ہیں اور بھیر مسافت کی وجہ سے ہاری مجلس میں شرکیا نیں ہو سکتے ۔ اس میں شک نیس کہ بعض الفاظ غیر انوس معلوم ہوں گے اور اہل زبان انہیں دیکھے کر ناک بہو ں چڑھائیں گے۔ لیکن اس سے گزیر نہیں۔ ہیں بعض ایسے علوم سے واسط ہے جن کی ہوا مک ہاری زبان کو نہیں گئی۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے جارہ نہیں کہ جب ہاری زبان کے موجودہ الفاظ خاص خاص مفوم کے ادا کرنے سے فاحربوں تو ہم جدید الفاظ وضع کریں ۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں كه ہم نے محض النے كے لئے زہروستى الفاظ كھو كر ركھ ولئے ہيں بلكه جس نبج پر اب يك الفاظ بنتے چلے آئے ہيں اور جن صولِ ترکیب و اشتقاق پر اب کک جاری زبان کاربند رہی ہے ' اس کی پوری پابندی ہمنے کی ہے۔ ہمنے اس وقت کک کسی لفظ کے بنانے کی جرأت نہیں کی جب تک اُسی قسم کی متعدد شالیں ہارے پیش نظرنہ رہی ہوں۔ ہاری رائے میں جدید الفا ے وضع کرنے کی اس سے بہتر اور صحیح کوئی صورت نہیں۔اب أكركوني لفظ غيرانوس يا اجنبي معلوم بوتو اس ميس بمارا قصور نبین - جو زبان زیاده تر شعر و شاعری اور قصص تک معدو و بهو، وہاں ایسا ہونا کھے تعجب کی بات نہیں۔جس مک سے ایجاد و اختراع کا ماقوہ سلب ہو گیا ہو جہاں لوگ نٹی چیروں کے بنائے اور دیکھنے کے عادی نہوں وال جدید الفاظ کا

ایکن ہاری شکلات صرف اصطلاحات علمید کد ہی محدود نہیں ہیں ۔ ہیں ایک ایسی زبان سے ترجمہ کرا پڑتا ہے جو ہارے لئے الکل اجنبی ہے اس میں اور ہاری زبان میں کسی قسم کا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ۔ اس کا طرز بیان ادائے مطلب کے اسلوب محاورات دغیرہ بالکل جدا ہیں ۔ جو الفاظ اور جلے اگریزی زبان میں باکمل محمولی اور روز مرہ کے استعال میں آتے ہیں 'ان کا ترجمہ جب ہم اپنی زبان میں کرنے بیٹھتے ہیں تو سخس وشواری بیش آتی ہے ۔ ان تمام دشواریوں پر

غالب آنے کے لئے مترجم کو کیسا کچھ نونِ جگر کھانا نہیں بڑتا ترجیکا كام بيا كه عواً خيال كيا جاتا بي كيد آسان كام نبيل ب -بت خاک چھاننی پڑتی ہے تب کس گومر مقصود القراتا ہے + اس سررشت کا کام حرف یهی نه بهو کا ( اگرچ به اس کا فرضِ اولین ہے) کہ وہ نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کرے ، بلکہ اس کے علاوہ وہ ہر علم پر متعدد اور کشرت سے کتابیں تالیف و ترجمہ كرائے كا عاكم لوگوں بيں علم كا شوق برھے الك بيں روشنى <u>چصلے</u> 'خیالات و قلوب پر افر پلیدا ہو 'جمالت کا استیصال ہو۔ جالت سے معنی اب لاعلمی ہی ہے ہیں بلکہ اس میں افلاس ، کم بہتی مینگ دلی کوتہ نظری کے غیرتی کد اخلاقی سب کیجھد آجاتائے۔ جمالت کا مقابلہ کرکے سے پس یا کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ انسانی دماغ کی ترقی علم کی ترقی ہے۔ انسانی ترقی کی تاریخ علم کی اشاعت و ترقی کی تاریخ ہے ۔ ابتدائے آفرینش سے اس واقت مک انسان نے ہو بھے کیا ہے اگر اس پر ا یک وسیع نظر ڈالی جائے تو نیٹجہ یہ نظے گا کہ جوں جو ل علم یِں اضافہ ہوتا گیا بھیلی غلطیوں کی صحت ہوتی گئی ' تاریکی کھٹتی گئی روشنی بڑصتی گئی انسان میدانِ نزتی میں تدم ا کے بڑھاتا گیا۔ اسی مقدس فرض کے اداکرنے کے لئے یہ سررشتہ قائم کیا گیا ہے اور وہ اپنی بساط کے موافق اس کے انجام دینے یں کوناہی نہ کے گا۔

لیکن ملطی سخیق وجستبوکی گلمات به گی رہتی ہے۔ ادب کا

کال ذوق سلیم ہر ایک کو نصیب نمیں ہوتا ۔ بڑے بڑے نقاد اورمبقر فاش غلطیاں گرجاتے ہیں۔ لیکن اس سے ان سے کام پر حرف نہیں آتا۔ فلطی ترقی کے انع نہیں ہے، بلکہ وہ صحت کی طف رہنائی کرتی ہے ہیچھلوں کی بھول بچک آنے والے مسافر کو رستہ بھٹکنے سے بچا دیتی ہے ۔ ایک جا یانی امرتعلیم (بیرن کی کوچی) نے اپنے ملک کا تعلیمی حال کھتے ہوئے اس صحیح کیفیت کا ذکر نے اپنے ملک کا تعلیمی حال کھتے ہوئے اس صحیح کیفیت کا ذکر کیا ہے جو ہونہار اور ترقی کرنے والے افراد ادر افوام بہر گزرتی ہے۔

'فہم نے بہت سے تجربے کے اور بہت سی نا کا میاں اور فائدہ فلطیاں ہوئیں' لیکن ہم نے ان سے نے سبق سکھ اور فائدہ التایا ۔ رفتہ رفنہ ہیں اپنے مک کی تعلیمی طریقے معلوم ہوتے گئے جو صبح اور بہتر علم ہوتا گیا اور ایسے تعلیمی طریقے معلوم ہوتے گئے جو ہارے اہل وطن کے لئے زیادہ موڑوں تھے ۔ ابھی بہت سے ایسے سائل ہیں جو ہیں حل کرنے میں' بہت سی ایسی اصلاحیں ہیں چو ہیں عمل میں ہمنے اب ہم نواز ابھی کی اور ابھی کوشش کی اور ابھی کوشش کی اور ابھی دریافت کرنے کے دریے ہیں' تاکہ اپنے ملک کے فائدے کے لئے دریافت کرنے کے دریے ہیں' تاکہ اپنے ملک کے فائدے کے لئے اس لئے جو حضرات ہارہ کریں اور رواج دیں اور برائیوں سے بچین' اس لئے جو حضرات ہارہ اس کی اہمیت اور ہاری مشکلات پیش نظر کی تنگی'کام کا ہجوم اور اس کی اہمیت اور ہاری مشکلات پیش نظر کی تنگی'کام کا ہجوم اور اس کی اہمیت اور ہاری مشکلات پیش نظر کھنی چاہئیں ۔ یہ پہلی سعی جے اور پہلی سعی میں کچھ نہ کچھ خامیاں

خرور رہ جاتی ہیں لیکن آگے چل کریمی خاسیاں ہماری رہنا بنیں گی اور پختگی اور اصلاح کک پہنچائیں گی - یہ نقش اول ہے نقش ٹانی اس سے بہتر ہوگا - ضرورت کا احساس علم کا شوق ' حقیقت کی لگن ، صحت کی ٹوہ 'جد وجد کی رسائی خود ہنود ترقی کے مارج طے کہلے گی -

جایانی بڑے فخرے یہ کتے ہیں کہ ہمنے تیس چالیس سال کے عرصے میں وہ کچھ کر دکھایا جس کے انجام دینے میں پوری کو اتنی ہی صدیاں صرف سرنی پڑیں ۔ کیا کوئی دن ایسا آسٹے گا کہ ہم بھی یہ کہنے کے قابل ہوں گے ؟ ہم نے پہلی شرط پوری کر دی ہے یعنی بیجا قیود سے آزاد ہو کر اپنی ربان کو اعلی تعلیم کا فربید قرار دیا ہے ۔ لوگ اہمی ہارے کام کو تذبیب کی گاہ سے وکیر رہے ہیں اور جاری زبان کی خالمیت کی طرف منتیہ نظریں وال رہے ہیں۔لیکن وہ ون آنے والا ہے کہ اس فررے کا جھی سنارہ چکے گئ یہ زبان علم و عکمت سے مالا مال ہوگی اور اعلائم الله واقال كى نظر كيميا الركى بدولت يه دنیا کی مہذب و شایستہ زبانوں کی ہمسری کا دعوے کرے گی۔ اگرچه اُس وقت جماری سعی اور عشت حقیر معلوم ہوگی ا مگریهی شامِ غربت صبح وطن کی آمد کی خبر دے رہی ہے ہی شب بیارا روز روش کا جلوه و کھائیں گی، اور یہی مشقت اُس قصر رفیع الشان کی بنیاد ہوگی ہو آئندہ تعمیر مونے والا ہے -اس وقت المارا كام صبر و انتقلال سے میدان صاف كرنا

داغ بیل ڈالنا اور بنو کھود تا ہے' اور فرا و وار شیرین حکمت کی خاطر ۔
سنگلاخ پہاڑوں کو کھود کھود کر جوٹے علم لانے کی سعی کرتا ہے۔
اور گو ہم نہ ہوں کے مگر ایک زمانہ سطیگا جب کہ اس میں علم و
حکمت کے دریا بہیں گے اور ادبیات کی افتادہ زمین سرسبر و شادا ا

آخریں میں سررشتہ کے مترجین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے فرض کو بڑی مستعدی اور شوق سے انجام دیا۔ نیز میں ارکان المبلس وضع اصطلاحات کا شکر گزار ہوں کہ اِن کے مفید مشوت اور عقیق کی مدسے یہ مشکل کام بنج بی انجام یا رہا ہے لیکن خصوت کے ساتھ یہ سررشتہ جناب مسٹر محمد اکبر حیدری بی ۔ اے معتد عالت و کوتوالی و امور عامتہ سرکارعالی کا ممنون ہے جنہیں ابتدا سے قیام و انتظام جامعۂ عثمانیہ میں خاص انهاک رہا ہے۔ اور اگر ان کی توجہ اور اماد ہارے شریب حال نہ ہوتی تو یہ عظیم الشان کام صورت پذیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس معود صاحب بی ۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس معود صاحب بی ۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس معود صاحب بی ۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس معود صاحب بی ۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس معود صاحب بی ۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس معود صاحب بی ۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس معود صاحب بی ۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس معود صاحب بی ۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس معود صاحب بی ۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس معود صاحب بی ۔ اے کام صورت پذیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس معود صاحب بی ۔ اے کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اور عنایت ہارے حال پر مبذول رہی اور ضرورت کے وقت ہیشہ بلا شکلف خوشی کے ساتھ ہیں مدد وی ہوں اور ضرورت کے وقت ہیشہ بلا شکلف خوشی کے ساتھ ہیں مدد وی ہوں

عب الحق

ناظم مررشته تاليف وترجمه (عثانيه يونبورسلي)



قاضى محد حيين صاحب -ايم-اف-ديكار - - - مشرجم رياضيات چودهری برکت علی صاحب بی سی سی در در مشرجم ساتمینس مولوی سید اشمی صاحب - - - - - - - مشرجم اریخ -مولوی محد الیاس صاحب برنی ایم-اے- . . . مشرجم معاشیات قاضى المندهين صاحب يم الي المداد مترجم ساسيات مولوى ظفر على خال صاحب لى -اك . . . . مشرجم الريخ -مولوی عبدالماجر صاحب بی- اے - - - - مشرقم فلسفه ومنطق مولوی عبدانحیلم صاحب شرر . . . . . . . مولف ای اسلام مولوی سید علی رضا صاحب کی - اے مدر یہ مشرجم فانون -مولوی عبدالله العادی صاحب ... منرجم کتب عربی علاوہ ان شکورۂ بالا مترجمین کے مولوی طاجی صفی الدین صاحب ترجمه شده کتابول کو نریبی نقطهٔ نظر سے دیکھنے کے لئے اور اواب حیدریارجنگ (مولوی علی حیدر صاب طباطبانی) ترجوں پر نظر تانی کرنے کے لئے مقرر فرائے گئے ہیں +



مولوی مزاوبدی خال صاحب کوکب فطیفه یاب کلرعالی (سابق نظم مرمی شاد) مولوی میدالدین صاحب بی ای ای فراه بی ای ای فراب حدر دا را لعلوم فراه بی دیدر صاحب طباطبائی) مولوی و میدالدین صاحب سلیم مولوی و میدالدین صاحب سلیم مولوی عبدالدین صاحب سلیم مولوی عبدالدی بی ای ای ماحب سلیم مولوی عبدالتی بی ای ای ماحب سابق بی ای ای ماحب سابق بی ای ماحب سابق بی ای ای ماحب سابق بی ماحب س

علاده ان ستقل الکان کے ، مترجین سررشتہ تالیف وترجمہ نیز دوسرے اصحاب سے بلحاظ اُنکے فن کے مشورہ کیا گیا۔ مشلاً فان فضل محرفانصاحب ایم۔ اے رنگلر (پرسل طی بائی اسکول حیدرآباد) مولوی عبدالواسع صاحب (پرفیسر دارالعلوم حیدرآباد) پروفیسر عبدالرمان صاحب بی ایس سی (نظام کالج) بروفیسر عبدالرمان صاحب بی ایس سی (نظام کالج) مرزا محمد بادی صاحب بی ایس سی (نظام کالج) مرزا محمد بادی صاحب بی ایس سی (پروفیسر کرسین کالج لکھنو)

مولوی سلیمان صاحب ندوی

سدراس سعود صاحب بی اے (ناظم تعلیات حیدرآباو) وغیرہ



مسرر برخمنا تھ بنرجی نے اپنی اس مختصر کتاب میں بہت سی طروری اور کارآمد معلومات جمع کردی ہے۔ نفس مضمون میں صحت کا خاص لحاظ رکھا ہے۔ افراط تفریط سے احتراز کیا ہے۔ بیان بھی سلیس اور ساوہ ہے۔ اور مباحث کی ترمتیب سے کتاب میں ایک علمی رنگ جملکنا ہے۔ اس مضمون کی ووسری مروجہ کتا ہوں میں میہ خوبیاں کم نظر آتی ہیں۔ ہندوستانی معاشیات کی ابتدائی کتاب کا یہ بہت اچھا منونہ ہے۔

بعض دگر علوم کی طرح معاشیات کے بھی وو شعبے ہیں اصول اور عمل - اول معاشی قوانین اور مسائل ذہن نشیں کرلینا بعدہ ان کے ذریعہ سے معاشی طالت وواقعات کی تشریح وتوجیہ کرنا اسفصوصاً بعض مباحث مثل زر - بنک - البیات ومبادلات فارجہ وغیرہ اسفدر تخفیص طلب اور اصطلاح آمیز ہیں کہ ادّلاً جداگانہ طور پر اصول شمجھ نغیرائی علی بحث سجمنی دِثوار بکہ محال ہے - چنانچہ اس کتاب میں بھی یہی کمینیت نظر آتی ہے - بنیتر حصہ تو بہت صاف اور عام فہم سے -

لیکن جہاں جہاں یہ میاحث الگئے ہیں۔ مفہون عجیب اور عبارت انوکھی معلوم ہوتی ہے۔ خصوصًا جہاں کسی مسئلہ کے لب لباب بر اکتفا کیا ہے وہ ایک معا بن کے رہ گیا ہے۔ البتہ جولوگ اصول سیجھے ہوئے ہیں اس کے در گیا ہے۔ البتہ جولوگ اصول سیجھے ہوئے ہیں اس کے در سطے استدر اشارہ کنایہ کافی ہے۔

علاوہ اتریں اس کتاب ہیں کیجے باتیں ایسی بھی آئی ہیں ہو بتندیو کی سمجہ سے باہر ہیں ۔ بالحضوص بعض طویل اور بیجیدہ سیاحث کے خلائے جہتی عبارت بھی لامحالہ ہٹھیٹ اصطلاحی ہے ۔ یہ مقامات مبتدیوں اورعام نافرین کے واسطے مقصور نہیں سعوم ہوتے ۔ جو لوگ باقاعدہ سعانتی اصو مطالعہ کرتے ہوں وہی بجا طور پر ات کے خالیب ہوسکتے رہیں ۔

مطاعد رہے ہوں وہی بجا صوریہ ان سے عاصب ہوسے ہیں ۔

ہمان کی ہور کا کتاب کا ترجمہ صاف اور سلیس رکھا ۔ اہم بوجوا
معلود بعض مقامات عام فہم انہیں - اور بدایک ایسی دفت ہے کہ کم از کم
نزجمہ میں اس کا دفع کرنا وشوار ہے - بہر حال اس کتاب ہیں ہندونا
کے معاشی حالات کا ایک خاکہ بیش نظر ہوجاتا ہے - اس کے مطابعہ
سے مک میں معاشی حالات دریافت کرنے کا مشوق بیدا ہواتو اور
اچھی اجھی جاسے اور مستند کتاب سنائع ہوں گی - انشا اسٹر نقائی -

الياستسريني

جاسعه عمّاً منيه -حيدر آباد دكن



تلبیق معانثیات و مهندوستان کے معاشی مظامبر کی بیجیدگی - مستشند نطبیق ساسیات و سد. معلوات . سده معلوات کی فلت و دانی خیالات . سده معلوات کی فلت و در ای خیالات . سده معلوات به معلو

جغرائی موقع محل مسافت ارضی مصدنیات ساب و مبوا منیآنات وجیوانات و (۹)

## ببيراياب

فطی معاشرت آبادی ۔ دیہاتی اور فصیاتی آبادی کے ذکور واناٹ مصحت سیبٹیہ۔شادی اور اولاد - اموات - عمر - توطن اصافه آبادی - ..... (۱۳۲۱)

### جو عقابات

تظرمعاشرت ذات بات كاطريق - جفف - اشتراك خانداني - قوانين وراشت -

دبهات کا طریق میشیت اور رواج ......... ۲۰۰۰ کا طریق میشیت

سراس دولت عام حالات مد زمین معتت منافس منظیم و اوسط بیدا دار مرشد برشا مشقسل - زلاعت اور صفت كا مقابله .... پیداوری زمین - زمین کی قسیں - خاص تصلیں - رئیم کے کیر سے -للكه اور رمر - زراعتي اعداووشار - حكالت - مابي بروري - طربق كاست. رُقِی زراعت ۔ زراعتی تعلیم 17 9 ... 9, معدنبات كى مجوعي بيداوار - سيونا - ملى كانتيل يمثلكنيس - ايرك ..... (١٠٤) مصنوعات مندوستان کی سانق صنعتی - مصنوعات کی عدگی - دورل کے اساب. خاص خاص صنعيتن - يارچر بافي - جوب - زنگسازي - خوراك .. شكر... حيكرا - نوبا - شيشه - جوميته يمطرات - دود فقن كارخاف ترقى كي ومن إلين بيال زراعت اورصنعت كامقايله يرياش بيانه صغيروكسر الفناب صنائع - اصلاح - المداد بالهي في علي اورجمو في المعين تعليم - صنائع منعتى نائش يتعليم فارتقال المان  وسوال باب المراه المراع المراه المرا

بهندوستان کی غارت خارجه کی مخضر سرگراشت مفتان سامان کی در آمد ورآمد و را مدر کی شت مسامان کی در آمد و را مدر در آمد و را مدر کرانی کے الباب مائج مسلسل میں در ۱۸۴۰ کی الباب مائج مسلسل کی الباب مائج مسلسل کی الباب کی الباب مائج مسلسل کی الباب کا الباب کی ا

۷ **بارئبوان باب** طَنِ دولت ۷

العيار زندگي - اهافهُ ضوريات - صف كيسي - اعداد وشار - افلاس كالزنه ده ۱۹

Constiant (analian

تخصیل - محصول بلاداسطه و بالواسطه - محصول کی مدین - مالکز اری - محصول آمدنی - محصول آمدنی -

# بسمالته الرحل ارجيم بهملا بالسبب

ہندوستان کے معاشیات پڑھنے میں متعسلم کو طرح کی دقتیں پیش آتی ہیں۔بہتر ہے کہ بہلے اُن کسو مختصراً بیان کر دیں۔

سب سے بہلی اور بڑی دقت تو عام معاشیات کے اصوبوں کو ہندوستان کے معاشیات پر منطبق کرنے میں پیش آتی ہے۔ کسی زمانہ میں معاشیات کے اصوبوں کا انطباق عام انا جاتا تھا۔ اور معاشی خائق کو خائق طبعیات کی طرح اعم و مطلق سمجھتے ہے۔ لیکن بعض معاشین نے پہلے ہی اِس علم کا محدود ہونا محسوس کر لیا۔ پجہٹ صاحب نے تو یہاں کہ کے محدود ہونا محسوس کر لیا۔ پجہٹ صاحب نے تو یہاں کہ کمدیا کہ انگریزی معاشیات کے اصول و مسائل انگلیتان سے بہر منطبق نہیں بہر منطبق نہیں ایک معاشی بہر منطبق نہیں بہر منطبق نہیں بہر منطبق نہیں بہر منطبق نہیں رکھتے یعنی دوسرے ملکوں پر منطبق نہیں

ہو سکتے۔ انگرزی معاشیات کی بابتہ ان کا قول تھا اور بالكل بجا تقا كه يه علم ايسے كاروبار سے بحث كرتا ہے۔ جو برای بری سجارت بیشه ادر کهائ قومول میں جاری ہے۔ مغرب میں جس معاشیا سے کی تعلیم جاری ہے ورحقيقت حيث وانسته يا نا وانست مفروضات پرینی ہے۔ جب ہم نے اِن مفروضات كوجانجا تو معسلوم بهواكر ان لين سسط بهت سے وه ہیں جو ہندوستان پر بہت کم منطبق ہوتے ہیں۔ جب انجہ جنس راناؤے آنجانی نے اپنی اس سوسومن مضابین معافیات ہست میں عام معاشی مفروضات کے لحاظ سے ہندوستان کی حالت کا بول خاکہ کھینچا ہے۔ فراتے ہیں کہ ہمارے ١١٧ مام بوگ خيالات و عاوات کے اتحاظ سے معاشی انسان کے \ بہت کی کھ برعکس نظر آتے ہیں ۔افراد کی حثیت اور رتبتہ پر ان کی ذاتی کوشش اور قابلیت کا اتنا افرنہیں بڑتا جست نا ان کے خاندان اور ذات بات کا۔ حُصول وولت کی شکل میں ذاتی منفعت کی خواہش ضرور رہتی ہے لیکن لوگوں کے واسط یا کوئی بہت خاص اور نوالی محرک خواہش نہیں ۔ دولت سینابی تو انسان کا مقصد نہیں ہوتا۔ بلکہ اور خواہشیں بھی اس کو بہت کچھ عزیز ہوتی ہیں اور ان کا بہت کچھ انریشا ے آزاد اور غیر محدود مسابقت کی نه تو کیجھ خواہش ہے نه سلیقہ البتہ پہلے سے قدیم زمانہ کے بنے بنائے جھوسٹے

جصوف فرقول اور جاعتول میں مجھ یوں ہی سی سابقت جاری رہتی ہے رسم و رواج اور قوانین سلطنت کا بقابل مسابقت کہیں زیادہ اثر بھیلا ہوا ہے اور خاندانی چنیت ذاتی معاہرہ پر غالب رہتی ہے نہ تو اصل اور نه محنت می اس قدر اولوالعزمی اور تبیز فیمی رکھتی ہے كه جهال موقع ديكھ ويس جا رسيے اجرت أور منافع مقرر سا رہتا ہے - حالات بر لئے سے ان پر کوئی خاص الله نبسين براتا - اس شي المجهد محمد طبيع نہیں ہوتی۔ آبادی کا وہی قانون ہے کہ امراض اور تبحطوں سے اس میں شخفیف ہوتی رہتی ہے۔ پیدا وار محدود ہے۔ ایک سال فصل اچمی ہوئی تو اس سے دوسرے سال بری فصل کی تلانی ہو حمی ۔ اچھے اور بھے۔ موسموں کا ایک رور بندھا رہتا ہے بجب سوسائطی کی یہ حالت ہو تو جو رجحانات بالكل حقيقي تسليم كئے جاتے ہيں نه صرف وه بے کار ہیں بلکہ اینے رائے سے بٹے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے معاظی رجحانات کو ہرتبدوستان ہیں كار سمجمنا تو اسى قدر سيح بيد جيسے كوئى بہاڑ سے ويل دیل کرسمندر میں بہنے یا گھاٹیوں کے بھرنے یا سورج کے سرو ہونے کے رجان کو اس طرح بیان کرے كر مويا بمارے كاروبار زندگى ير ان كا اثر ير را سي راناڈے صاحب نے یہ جو کھے لکھا اگر یہ اس کو ایک

بب جوتهائی صدی گزرگئی - اور اکثر حالات میں بہرت سمجھ تغیر و تبدل ہوا ۔لیکن پھر بھی انہوں نے جو طالب بیان کی ہے اب کک ایک حد تک موجود ہے۔جب ملک کی حالت اس قدر مختلف ہو تو پھر مغرب کے معاشی خیالات کو جول کاتوں قبول کرنا اور ضروری ترمیم اور اصلاح سے بغیر ان کو ہندوستان کے معاملات کیر منطبق سمرنا کہاں کک درست اور جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ گو عام معاشیات، کے نستاعج مندوستان سے شام حالات بر منطبق نہ ہو سکیں ساہم معاشی رجحانات فی نفسه حقیقی میں اور تمم و بیش ہر جگہ عمل بیر ہیں ۔انسانی فطرت خاص خاص لعاظ سے دنیا بھر میں کساں ہے۔ وہی اسباب خاص حالات کے سخست میں ہر جگھ کیساں اثر پیدا کرتے ہیں -چونکہ ہندوستان کی طالت بیشتر مغرب کی سی ہوتی جاتی ہے۔مغربی مساطی اصول و مسائل بھی ہندوستان کے معاملات پر رہادہ زیادہ منطبق ہونے لگے ہیں۔ علاوہ بریں آجکل کی دنیا کے معاملات اس طرح آیس یں جکڑے ہوے ہیں کہ ممکن نہیں کسی آیک ملک کے معاملات دوسرے ملکوں کے طالات سے جدا کر کے تہا مطالعہ کرسکیں ۔ بس اس میجھ فائرہ نہیں کہ عام معاشیات کے اصول ومسائل کو ہم محض بیکار سمجھ محر نظر انداز مر دیں۔ بلکہ ضرورت یہ ہے،

کہ انہیں اصول و مسائل کو بمقضائے فرق طالت ترمیم باب کر کے ہندوستان کے معاملات پر منطبق کریں ۔ ہندوستان کے معاملات کو جداگانہ طور پر مطابعہ کرنا ضرور ہے۔
لیکن ساتھ ہی یہ بھی غور کرنا چاہئے کہ بیرونی معاشی معاملات سے ان کاکیاکیا تعلق ہے اور کہاں تک ان پر دارو مدار ہے۔

روسری وقت کا باعث یہ ہے کہ اس وقت ہندون کے معاشی حالت میں انقلاب ہو رہا ہے قدیم سائن ہا ہی کا رقب ہو رہا ہے قدیم سائن ہا ہی کا رقب جرمہ رہا ہے۔ خالات بیدا ہو کر لوگوں کی معاشرت اور معاشی خالات کا رقب جرمہ رہا ہے۔ زندگی میں تغیر و تبدل کر رہیے ہیں۔ سے تو یہ ہے کہ اسقی نزرگ میں تغیر و تبدل کر رہیے ہیں۔ سے تو یہ ہے کہ اسقی مغربی تہذیب کا اثر تمام ملک پر کیساں نہیں پھیلا۔ چنانچہ کہیں ہندوستان صنعتی بن گیا ہے تو کہیں اب تک زراعتی مغربی تہذیب کا اثر تمام ملک پر کیساں نہیں بھیلا ۔ چنانچہ کہیں ہندوستان صنعتی بن گیا ہے تو کہیں اب تک زراعتی معاملات بہی در پیچ ہی جوتے ہیں لیکن اس انقلاب نے ہندوستان کے عل طلب ہوتے ہیں لیکن اس انقلاب نے ہندوستان کے عل طلب معاشی معاملات میں اور بھی ہیچہدگی بڑھا رکھی ہے۔ معاشی معاملات میں اور بھی ہیچہدگی بڑھا رکھی ہے۔ معاشی معاملات میں اور بھی ہیچہدگی بڑھا رکھی ہے۔ معاشدہ معندہ معدم کو ایک وقت یہ بھی پیش آتی ہے کہ متعند معدم کو ایک وقت یہ بھی پیش آتی ہے کہ متعند معدم کو ایک وقت یہ بھی پیش آتی ہے کہ متعند معدم کو ایک وقت یہ بھی بیش آتی ہے کہ متعند معدم کو ایک وقت یہ بھی پیش آتی ہے کہ متعند معدم کا وائی کا خال کو ایک و ایک

متعلم کو آیک وقت یہ بھی پیش آتی ہے کہ متعند مقدماہ ا معلومات نایاب ہے۔معاشی معاملات کی تدوین و تنقیع کا کوئی کا تعند ابنا انتظام نہیں ۔جو کچھ سرکاری محکموں کی ۔نسیبلی سمتابوں اور کیفیتوں میں درج ہوتا ہے بس وہی نہمارا مانصذ معلومات ہے۔ ب طلائد ایسی معلوات ہرگز معتبر نہیں ہوسکتی وجہ یہ ہے کہ اول تو سرکار جن ذرائع سے اعداد و شمار طاصل کرتی ہے وہ بین وہ بھی اکثر قابل اطمینان نہیں ہوتا بیش کئے جاتے ہیں وہ بھی اکثر قابل اطمینان نہیں ہوتا اعداد و شمار جو سرکار کی طرف سے شائع ہوں ان سے اعداد و شمار جو سرکار کی طرف سے شائع ہوں ان سے سیحفے اور برتنے ہیں بہت اعتباط درکار ہے ور نہ سخت اندیشہ ہے کہ منعلم غلط و بے بنیاد تعیموں اور نتائج سے جال ہیں بھنس جائے گا۔

اس مضمون کے صبیح مطابعہ میں کبھی کبھی ذاتی فیالات بھی سدراہ بن جاتے ہیں۔ مطابعہ سے پورا فائدہ اسی وقت طاصل ہو سکتا ہے جب کہ معاشی معاملات کی تحقیقات ہیں بیند و نا بیند کو قطعاً نظر انداز کر کے اصل حقیقت دریافت کرنے کی کومشش کی جاوے۔ برسمتی اصل حقیقت دریافت کرنے کی کومشش کی جاوے۔ برسمتی معاملات سے ہو کوئی بحث کرتا ہے ذاتی خیالات و جذبات معاملات سے جو کوئی بحث کرتا ہے ذاتی خیالات و جذبات کے زور میں آکر کسی آیک نہ ایک فریق کا طفرار بن جاتا ہے اس لئے پوری حقیقت سمجھنی اور مانئی دشوار ہو جاتی ہے اس سے پوری حقیقت سمجھنی اور مانئی دشوار ہو جاتی ہے ۔

یہی وجو بات ہیں بن کی بدولت ہندوستان میں اب تک معاشیات پر بہت کم توجہ کی گئی ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر چہ بہت سے قابل لوگوں نے ہندوستان کے معاشی

معاملات کی تفصیلیں پیش کی ہیں لیکن ایسے بہت کم ہیں جنھوں باب

ان معاشی اصول سجھے ہموں یا اصول و قوانین کی رو

سے ہندوستان کے معاشی معاملات کی توجیہ کی ہو کیسے
انسوس کی بات ہے کہ ایسے اہم اور ضروری مضمون کو

اب کا علمی ذوق و شوق کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا

جشس راناڈے ان جہانی نے اپنی فہم و ذکاوت وسیع

معلومات اور عمیق نظر سے کام لے کر اس مضمون کا مطاحہ
معلومات اور ان کی تحقیقات کا نتبے مطبوعہ مضایین اور تقریرات

کی نشکل میں اب تک عوام کے سائے موجود ہے لیکن

سے جس قدر ایریں اور توقعات

سے بوجیئے تو آل جہانی سے جس قدر ایریں اور توقعات

تضین ان کے مقابل یہ معاشی تحقیقات ایک نمون سے

تضین ان کے مقابل یہ معاشی تحقیقات ایک نمون سے

زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔افسوس کہ بیوقت موت نے

زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔افسوس کہ بیوقت موت نے

زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔افسوس کہ بیوقت موت نے

باب کتاب میں ہندوستانی معاشیات کے مسائل کافی اور وانی طور پر بیان ہوں - صف اس قدر مقصود ہے کہ ناظمسرین ہندوستان کے عام معاشی طالات سے واقف ہو جائیں۔ ناکہ آئئدہ اس اہم مضمون کے مختلف شعبول کوتفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنے میں عرد ملے -

## أوسراباب.

#### قدرتی نواح

زرگی کے ہر شعبہ ہیں انسان بالاخر قدرت کا متاج ہے اور خاص کر اس کی معاشی زندگی کا تو قدرتی حالات سے بہت ہی قریبی تعلق ہے۔ تمام معاشی جد وجہد ماڈی نواح کی بنار بر جاری ہو جہد ماڈی نواح کی بنار بر جاری ہو جہد معاشی حالات میں ہر ملک کی طرح بہندوستان کے معاشی حالات مطالعہ کرنے میں قدرتی اور طبی حالات سے ابتدا ہونی جائے۔ مطالعہ کرنے میں قدرتی اور طبی حالات سے ابتدا ہونی جائے موقع میں تربیب یا سکتے ہیں جنرانی موقع میں تربیب یا سکتے ہیں جنرانی موقع میں مربیاتات و حیوانات اور زائع آمد وفرت محل متاخت ارضی۔ آب و ہوا۔ نباتات و حیوانات ۔ اور زائع آمد وفرت

### ا- جغرافی موقع محل

بعدوستان جنوب اور شمال میں عرض البلد مرسے لے کر وسعت اللہ ملکہ اور مغرب و مشرق میں طول البلد ۱۹ سے لے کر ۱۰ تک بیسلا ہوا ہے۔ اس کا کل رقبہ ، ۱۰۲۷ مربع میل ہے۔ جو صوبے برطانوی حکومت میں داخل ہیں ان کا رقب ہم مربع میل ہے میں داخل ہیں ان کا رقب مربع میل ہے گویا جموعی رقبہ کا ۱۰۹ مربع

اب برطانوی مندوستان میں واخل ہے اور باقی دمیسی ریاستوں میں تنبرے سلطنت بند بانتفاسے روس کل یورپ کے برابر ہے۔ برما وسعت میں آسطریا منگری کے برابر ہے۔ بمبئی البین کے برابر مدراس پنجاب، بلوچتان، صوبہ متوسط و برارہ اور راجیوتانہ میں سے ہرایک صوبہ جزائر برطانیہ سے بڑا ہے صوبہ متحدہ اور بہار و اوریسہ میں سے ہرایک کی وسعت اٹلی سے زیادہ ہے۔ چیدر آباد اور کشمیریں سے ہر آیا۔ ریاست بلحاظ وسعت برطانیہ عظیم کے ہمیلہ ہے۔ اس وسیع مک کی شمالی سرحد تو ہمالید بہاڑ ہے جس کی برف ہوش چوٹھیاں اسمان سے باتیں کرتی ہیں - شمال مغرب اور شمال مشرق میں بھی اونیج اونیج کورستانی سلیلے پھیلے ہوئے ہیں جنیں چند نہایت ہی تنگ دروں کے سوا کوئی ذریجه آمد و رفت نهیں باقی اطراف میں سمندر ہی سمندر بمندوستان ایسے موقع محل پر واقع ہوا ہے کہ ایک جدا گانہ ملک بن گیا ہے۔ قدرت ہی نے اس کو باتی ونیا ے الگ کر کے رکھا ہے اور فود ہندوستان کے اندر اندر قدرتی شکل وہیئت میں اس کثرت سے نمایابِ فرق موجو د یں کہ اس کو ایک ناک کے بجائے براعظم کرسیں تو

ہندوستان کے جغرافیہ میں جو چیز سب سے زیادہ عجیب نظر آتی ہے وہ ہمالیہ بہاڑ ہے جس کے بہت سے سلیلے بہلو بربہلو ہندوستان کی مسطح زمینوں کے شمال میں باب تقریباً ویره بزارمیل مک پھیلے ہوئے ہیں ۔ اول تو اس سے موسموں کی تقلیم مہوتی ہے - دوسرے وہ تمام دریاجو شمالی ہندوستا کی مرم سیر زمینوں کو سیاب کرتے اور زرخیز بناتے ہیں ک اسی پہاڑ سے تکلتے ہیں۔ بس ہمامیہ کا نہ صرف ملک کی طبعی حالت بلکه افلاقی اور معاشی زندگی پربھی بہت مچھ انر پراتا ہے اس سلیلے کے وامن میں بہت گھنے جنگل واقع بیں اور وال کی آب و ہوا بہت سکلیف دہ ہے اس کے بعد شمالی بن دوستان کا وسیع میدان بہیلا ہوا ہے۔جس کو ہمالسیب بہاڑ کے تین دریا سیرب کرتے ہیں بینے اٹک۔ گفتا اور برايبتر- في الجله اس ميدان كا نصف مغربي حصّه تو خشك اور ریتیلا ہے ۔ اور نصف مشتق تر بلک مجہار۔ پہلی قسم کی خصوصیات تو سنده اور مغربی رگیتان میں بہت زیادہ اور دوسری خصوصیا مشرقی بنگال میں بہت نمایاں نظر آتی ہیں -جنوب میں جزیرہ سا ہند واقع ہے۔ اس کا بڑا حصد ایک ناہموارسطے مرتفع ہے۔ جس کے شمال میں وندھیا بہاڑ صر فاصل بنا ہوا ہے مغربی گھاٹ کی اونچی اونچی بہاڑیاں گویا اس کا سفریی بہلو ہیں۔ اور مشتی گھاٹ کی بہاڑیاں جو خلیج بنگال سک و مطابوان جلی عملی ایں - اس کا مغربی بہلو شار ہوتی ہیں -اس سطح مرتفع کی اوسط بلندی ڈیڑھ ہزار فٹ ہے۔اس میں چند گھرے مہرے وادی واقع ہیں دکن کے ساتوں بڑے بڑے دریا انہیں

بد وادیوں سے گزرتے ہوئے ہم عرب اور خلیج بنگال میں داخل ہوتے ہیں۔

## ہا۔ ساخت ارضی

ملی مالارض کی رائے ہے کہ قدیم ہندوستان کی حالت موجورہ حالت سے بہت مختلف ہوگی سب سے قدیم زمانہ می مرندوستان محض جنوبی جزیره منا پرمشمل بهوگا اور بهال سے لے کر افریقہ تک زمین بہبلی ہوئی تھی ۔جس خط میں اب بنجاب اور راجيوتان واقع ہے وہاں سمندر لہري مارتا تفا گر زیادہ گہرا نہ تھا اس کے بعد زمین سے آتش فشانی شروع ہوی اور نہایت شدید زلزلوں کا سلسلہ بندھا سے کہ لک کی قدرتی ہیئت بالکل متغیر ہوگئی۔ آخر ہزارہا سال کے تدریجی ارتفاء ارضی سے سندوستان کی وہ شکل بن گئی اور اس میں وہ خصوصیات پیدا ہو کئیں جو اب موجود ہیں - کے بعد رنگرے زمین کی ساخت میں جو تبدیلیاں واقع ہوئیں ان کی علامتیں اب بھی ملک کی ہئیت طبعی ہیں موجود ہیں - زمین کی چھ قسمیں قرار بائی ہیں - ان کا جسسداگانہ بیان تو کیچه بمارے مفید مطلب نہیں - ہم صفی ان مختلف زمینوں اور ان کی معدنیات کی عام حالت بیان كرفي ير أكتفا كرتے ہيں۔ ین از اور کائی زمین کی ملک میں سب سے زیادہ کفرت ہے اور زراعت کے واسطے بھی یہی سب سے زیادہ موزول اور اب كار آمد بے ـ سنده عجرات ، راجيوتان بنجاب صوبرمتمده بنگال' آسام' اور برما کے بیشتر تصنہ میں اس قسم کی زمین بائی جاتی ہے۔ مدراس میں گوداوری کرشنا اورتنجور سے محرو و نواح میں بھی یہی زمین ملتی ہے۔ اور جزیرہ مناے ہند کے مشرقی و مغربی ساحل سے لگی لگی اور کاک کے دوررے حصول میں دریاؤں کے کنارے کنارے یہی زمین تھیلی ہوئی ہے۔ کاک کے مختلف حصوں میں دریائی زمین کی طالب طبعی اور کیمیائی خواص کے لحاظ سے مختلف نظر آتی ہے۔ بالعموم شال مغربی بهندوستان میں زمین مسام واز فشک اور کہیں کہیں رتینی ہے۔ بنگال کی زمین زیادہ بستہ کمشرخت اور خوب تر ہوتی ہے جزیرہ نمائے ہند میں دریائی دھانوں کے قرب و جوار کی زمین سیاہ جگنی مٹی ہے۔جن میں مسام ہیں ہوتے۔ نرم اور ہلکی مٹی میں یہ فائدہ ہے کہ زمین ہوتے میں سہولت ہوتی ہے اور اس میں بانی آسانی سے بیٹھ جاتا ہے۔جہاں آب و ہوا مرطوب ہوتی ہے وہاں اس قسم کی زمین بہت زرخیز بنی رہتی ہے اس میں ایک نقص البتہ بہت بڑا ہے وہ یہ کہ اِس کی سطح سے پانی بہت نیچے جلا جاتا ہے اور جن پوروں کی جڑوں کو بہت زیادہ ترائی کی ضرورت ہے وہ اچھی طبح پر سرسبز نہسیں

باب بو سکتے اور جمال جلد جلد بارش ند ہو وال ایسی زمین زر خیز ہوتی ہے۔ بھیشت جموعی دریائی زمینوں میں کھیائی خوام بہت عدہ یائے جاتے ہیں - تیزاب حمندک بیاس چونه اور مکنیشا سب اجزا به کشرت موجود بین البته شوره أكثر جكمه كم ب بيكن كهين كهين سطح مين ممنينيا اور سودًا ممك الم كثرت جمع بو جافي سيديمي زبين بنجر بو جاتی ہے۔ رہی اور خریف یں طبح طبح کی فصلیں دریائی زمین

ووسرا (لمبر) سنكريزه زين كايب جو تمام وكن بالخصوص المساول صوبه متوسط حيدر آباد اور كالخيا والرس بيليلي بوئي سنه-بلندیوں اور وصالوں پر مشی مسام دار اور بککی بہوتی سیم اسی کئے زمین بھی زرخیر نہیں ہوئی ان حصول میں جوار باجرا اور مسينا كاشت بهوتا ي - يست مقالت كي زين یر البتہ سیاہ رنگ مٹی کی نوب موٹی تہہ ہوتی ہے۔ وہ اس درجہ زرخیز ہے کہ اس میں کیاس اور گیہوں بھی

وکن میں کمیں کمیں ریگر زمین بھی بافی جاتی ہے اس رنگ سیاہ وموتا ہے اور کیاس کی کاشت سمے واسطے از حد موزوں ہے۔ اس کی زرخیزی کی کوئی انتہا نہیں آتش فشال بہاڑوں سے جو بگھلا ہوا مارہ بہا ہوگا جس سو لاوا بھی کہتے ہیں اس نے تحلیل ہو ہو کر ایسی زمین کی شکل

افتیار مرل ہے اس کا رنگ گہرا سیاہ ہے اور مطی خوب اب بسر اور مضبوط ہے۔اس س تری خوب قائم رہتی ہے اور کمیاتی خواص بھی اعلی درجہ کے موجود ہیں اس سے واسطے رہیع کی فصلیں بہت موزوں ہیں مگو اکثر خریف کی فصلیں بھی کاشت کر لیتے ہیں میاس گیہوں، السی ، اور جوار باجرا بہال کی خاص فصلیں ہیں بمبئی کے بعض ضلاع یں دریائی وادیوں کے قریب اور مدراس کے بعض حصوں یں بھی وکن کی سی ساہ ریکڑ زمین پائی جاتی ہے۔ زمین کی خاص خاص قسمیں تو اوپر بیان ہوئیں۔ہندو تا رہنارہ کی باقی نرمین کو ترفیلی زمین کا خط قرار دے سکتے ہیں۔لیکن سے یہ ہے کہ اس باقی ماندہ زمین کی حالت طبعی وکیمیائی خوال کے لحاظ سے اس قدر مختلف ہے کہ سب کو ایک قیم شار کرنا مشکل ہے۔ بالعموم بلندیوں پر تو یہ زمین بنجر ہوتی ہے۔ یمکن بسی میں بھوری بھوری جگنی مٹی کے قطعے زرخیز طع ہیں۔ اس قیم کی عدہ زمینوں میں بہت سی فصلیں کاشت ہو سکتی ہیں کے لیکن چانول سب سے زیادہ موزوں ہے بمبئی کے بعض اضلاع کی کنکریلی زمین از صر مسام دار اور نشک ہونے کی وج سے بیشتر اوس ہے۔ سوفیلی زمینوں میں بالعموم شورہ اور تیزاب سندک کم ہوتا ہے۔ سرچہ زمینوں میں طبع طبع کے فرق موجود ہیں۔ تا ہم ایک خصوصیت سب میں عام طور بر بائی جاتی ہے۔وہ باب یہ نمبر نفکی زیادہ ہے۔ زمینوں میں تری نہ ہونے کی وجہ سے ہددوستان میں آبیاشی ناگزیر ہے۔ انگلستان کی حالت بالکل برعکس ہے۔ وہاں تری اس قدر بڑھی ہوئی ہے۔ کہ زراعت سے واسطے بانی کا بہاؤ ضروری ہے۔ ہداویر ہیں بہوئی۔ شاید یہ جتانے کی ضرورت نہیں کہ ہندوستانیول بیان بہوئی۔ شاید یہ جتانے کی ضرورت نہیں کہ ہندوستانیول سے اسباب معیشت میں زمین کو سب سے اہم رتب حاصل ہے کیونکہ ان کی مادی اور اخلاقی ہرقسم کی ترقی اسی سے وابتہ ہے دیکن جو چیزیں زیرسطح مخفی ہیں وہ بھی کچھ کم اہم انہیں۔ سے جات کی دولت بیشتر کار آمر معدنیات نہیں۔ سے کی حراب سے شار ہوتی ہوتی دولت بیشتر کار آمر معدنیات کے حماب سے شار ہوتی ہے۔

اب کی ہندوستان کی معدنی دولت کاصیح اندازہ

نہ ہو سکا لیکن اس کی موجورہ معدنی پیداوار اسکی کانیں اورآئندہ

کے امکانات جو تحقیقات سے منکشف ہوتے ہیں ان سب پر
نظر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہندوستان میں معدنی ذرائع
بہت وافر موجور ہیں بال صاحب نے ابنی کتاب معاشی
ارضیات ہند کے مقدمہ میں جندرگیت کے دربار کے یونانی
سفیر میگہتینہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مبندوستان میں زمین کے
اندر مبرقسم کی معدنیات کی بینارتہیں گئی ہوئی ہیں۔ اور
اندر مبرقسم کی معدنیات کی بینارتہیں گئی ہوئی ہیں۔ اور
بال صاحب اس کو بالکل صیح تسلیم کرتے ہیں۔ صاحب
موصوف فرماتے ہیں کہ اگر ہندوستان باقی دنیاسے بالکل

اگ تھاگ رہتا یا اس کی معدنی بیدا وار مسابقت کی زو سے باب معفوظ رہتی تو ذرا بھی شک نہیں کہ وہ اپنے ہی حدود کے اندر اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مہذب اور ترقی یافتہ قوم کی معدنی ضروریات خود ہی مہیا کر دیتا ۔معدنی ذرائع تقریباً تمام ملک میں بھیلے ہوئے ہیں ۔ خاص خاص معدنیات کا مختصر بیان خالی از منفعت نہ ہوگا۔

ہندوستان کی معدنیات میں کوئلہ سب سے زیادہ اہم سوئلادہ ہے۔ اس کی مقدار بھی زیادہ سے ۔ اور قسم بھی عمدہ ہے ۔ بنگال ا بہار اسام اور صوبہ متوسط میں اس کی خاص طور پر کشرت سے اور يون تحورًا تحورًا تو برما وسط سند بنجاب كشمير اور بلوجيتان میں بھی ملتا ہے۔عدہ قسم کا آہن ظام بھی ہندوستان کے مختلف اضلاع میں باکثرات موجود نے - واضح بہو کہ ہر ملک کی معاشی ترقی میں کوئلہ اور لونے کو بہت رض ہے۔ انگلتان کو جوصنعتی میدان میں قلبہ حاصل سے اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی مے کہ وہاں ان دونوں معدنوں کی کشرت ہے ۔ کوئلہ نہ صرف معمولی ایندہن کا کام دیتا ہے بلکہ بڑے بڑے صنعتی کار فانے بھی اسی سے چلتے ہیں۔ ہوئے کے خاص خاص مرکزیہ ہیں۔ بنگال میں براکر چیبسااور راتوری -صوبہ متوسط کے شالی اور مشرقی اضلاع متوسط مند کا نصف مشرقی حصد جمبئی میں مها بليشور اور مالوه -اورنيزرياست ميسور- تصورًا بهت لوما بنجاب صوبہ متیرہ کشمیراور راجیوتانہ میں بھی نکلتا ہے آجکل تو بنگال میں براکرے

سواكبين لوا مكالنے كامعقول انتظام نہيں ليكن اميد سے كه عنقريب اوسے کی بیداوار اور آہنی مصنوعات میں بہت ترقی ہوگی مٹی کا تیل آسام اور بلوچتان میں خاص طور پر مساور مین بایا جاتا ہے۔ شمال مغربی سرصدی صوبہ سے بعض اضلاع یں بھی ادنے قسم تیل کی منتی ہے۔ ہندوستان میں اس تیل کے دو مخزن ہیں یعنی ہمالیہ کی مضرقی اور مغربی چٹانیں جوتهه به تهد جمی بوئی بین بناب کی کان نمک تو مشهور، جس میں سے بہت کچھ شک نکلتا ہے۔ کچھ معدنی نمک ضلع کوہاٹ میں بھی بایا جاتا ہے۔ ٹین صرف جنوبی برما اور بنگال کے صلع ہزاری باغ یں تکلتا ہے گربہت زیادہ نہیں۔ زراعت اور كيميائي مطشوعات مين شوره سب س زیادہ کار آمد ہے۔ شورہ بیشتہ بہار میں ملتا ہے اور اس کی بیدائش کے واسطے وہاں قدرتی طالات بھی بہت موافق ہیں۔ تا ہم بیداوار گھٹ رہی ہے ۔ نہت دوستنان میں سوٹوا نمک کی بہت قلت ہے۔ اگر کچھ ہے تو بس مدراس کے ضلع ترجینا پلی میں اس کا ذخیرہ ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ ہڈیاں جن میں یہ بر کثرت موجود ہے ملک سے باہر بھیجدی جاتی ہیں ۔ بٹاس کے مک بھی بہت نایاب ہیں کہریا مٹی بعثکری اور گندک البتہ مختلف حصوں میں ملتی ہے سہاکہ تشمہ اور تبت سے آتا ہے۔ سوڈا نمک بھی ملک کے بعض حصول میں موجود ہے۔

کسی زمانہ میں مہدوستان کے قیمتی فلز بہت مشہور بب تھے۔ آج کل بہاں قیمتی دھاتیں شکلتی تو ہیں گربہت زیادہ سونا نہیں۔ سب سے اول نمبر تو سونا ہے اس کی ایک معتد بہ مقدار ہر سال میسور میں کولاد کی مشہور طلائی معدنوں سے نکلتی ہے۔ کچھ جیدرآباد کی کانوں اور دوسرے مقامات میں بھی دو بھی ملتا ہے۔ چھوٹے ناگیور کے ضلع دھالبوتم میں بھی دو بھی مال میں سونا ملا ہے۔ ہندوستان کے اکثر صوبوں میں قدیم طریق کے مطابق دریا کی ربیت دھو دھو کر بھی تھوڑا بہت قدیم طریق کے مطابق دریا کی ربیت دھو دھو کر بھی تھوڑا بہت سونا نکال لیتے ہیں۔

تانبا اور سیسہ تو ہندوستان ہیں ہرطرف پھیلا ہوا ہے۔ ابناسیہ بنگال ہیں تانبا خاص طور پر ملتا ہے لیکن صوبہ متوسط راجہوتا کہ جات ہے۔ جنوبی ہند اور ہمالیہ ہیں بھی جگہ بایا جاتا ہے۔ سیسہ بنگال، صوبہ متوسط، راجہوتانہ مدراس کے ضلع کرنال اور بمبئی کے بعض اضلاع ہیں ملتا ہے۔ کہیں کہیں سیسہ کے ساتھ جاندی اور جست بھی نکلتا ہے۔

حال میں دریافت ہوا کہ برما اور جزیرہ نماے ہند میں الولیم المولیم کی بہت کثرت ہے چنانچہ خیال ہے کہ اس صنعت کا متقبل بہت امید افزائے۔

صوبہ متوسط میں منگنیز کی اس درجہ بہتات ہے کہ سیکننر اس کی بیداوار کے لحاظ سے ہندوستان کا دنیا بھریں دور انہجے۔ بمبئی، مدراس، حیدرآباد، برما اور چھوٹے ناگیور کے بعض بب حصوں میں بھی ملتا ہے۔

معربیات میں ابرک کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے تام دنیا
کی مجوعی بیدا دار کا نصف سے زیادہ ابرک ہندوستان میں
نکلتا ہے ۔ سنگالی میں ضلع (سکیا" اور ہزاری باغ اس کے
نکلتا ہے ۔ سنگالی میں نکلتا ہے۔
خاص مخزن ہیں۔ مدراس سے ضلع نیلور میں بھی شکلتا ہے۔

موروں سے نکلتا ہے۔
معدنوں سے نکلتا ہے۔

ہندوستان کے مختلف حصول میں بہت سے قیمتی جواہر سلتے ہیں۔ اس میں ہریا' لعل' اور نیلم خاص ہیں۔ ہمیرا مراس' صوبہ متوسط اور بنا کے قریب متوسط سبند میں خاص طور پر ملتا ہے۔ شمالی برما میں کانوں سے تعل 'کالنے خاص طور پر ملتا ہے۔ شمالی برما میں کانوں سے تعل 'کالنے بہت کاروبار جاری ہے۔ نیلم کا مخزن کشمیر ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ اب خالی ہو چلا۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی معدنیات ہیں معمولی بہت سی معدنیات ہیں معمولی بہت سی معدنیات ہیں معمولی بہت ہیں ہتھر اور سنگ مرمر خاص طور پر قابل لحاظ ہیں کیونکہ وہ عمدہ عمدہ عمارتوں اور آرایش میں کام آتے ہیں ۔

مدنی چنے ہیں جے خالف مقاموں میں بے ضار گرم ہے شار گرم ہے ہیں ۔

ہندوسان کے مختلف مقاموں میں بے شار گرم چھے

ملتے ہیں ۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ کوئی بھی ان پر توجہ ہیں ۔

کرتا ۔ مثلاً کولو میں بہ مقام مانی کیرن گرم چھے موجود ہیں ۔

ضلع کیرا میں بہ مقام لسندرا اور ضلع تھانہ میں بہ مقام وجربائی گندک آمیز چھے ابلتے ہیں ۔ بچھ اور چھے جمالیہ کی

البطی سے بھی جاری ہیں ان سے اصلاح اور تقویتِ صحت باب میں بہت مدد مل سکتی ہے۔

### ۱۳- آب و بوا

ہر جگر کی آب و ہوا پر بہت سے حالات اثر ڈالے آب وہواکے
ہیں۔ خاص کر یہ کہ وہ مقام کس عرض البلد پر واقع ہے کس قدر
بلند ہے۔ سمندر سے کتنے فاصلہ پر ہے اور جو تیز ہوائیں چلتی
ہیں ان کا رخ کیا ہے۔ ہندوستان اس قدر وسیع ملک ہے
کہ اس کے مختلف حصول میں مذکورہ بالا حالات مختلف ہیں
یہی وج ہے کہ یہاں کی آب و ہوا میں بڑے بڑے اختلاف
پائے جاتے ہیں۔

ملک کے تین حصے ہیں۔ اول تو خود ہمالیہ جو کہ ایشیاء متوسط کی سرد ہواؤں کو ہندوستان میں آنے سے روکتا ہے۔ گویا آب و ہواؤں کو ہندوستان میں آنے سے روکتا ہے۔ گویا آب و ہوا کی حتر فاصل بنا ہوا ہے۔ اور حملاوہ بریں جنوبی مغربی باد برشکال جو نجارات سے لدی بھندی آتی ہے۔ اس کو مست دوستان میں گھیر گھیر کر رکھتا ہے۔ تبت کی طرف ہند وستان میں گھیر گھیر کر رکھتا ہے۔ تبت کی طرف نہیں گزرنے دیتا۔ میسٹریالوجی کے لحاظ سے باقی ملک کے بنیں گرزنے دیتا۔ میسٹریالوجی کے لحاظ سے باقی ملک کے دو حصے قرار بائے ہیں۔ جزیرہ نمائے ہند۔ اور شمالی مندوستا

تمام جزیرہ نما منطقہ حارہ میں واقع ہے آب و ہوا بزرہ نائے گرم ہے۔ گرمی اور جاڑے کے زمانہ میں حرارت میں زیادہ فرق نہیں پڑتا ساحل کے قریب حرارت میں کمی بنیشی کی

اب گنجائش اور بھی کم ہے۔ اکثر گھٹا رہتی ہے موا کے رخ والے سامل پریہ طالت طامی طورسے نظر آتی ہے۔ اور جول جول سندر سے فاصلہ بڑھتا ہے۔ فرق راتا جاتا ہے تقريباً كل شالي مندوستان خط سرطان يست أوبر واقع ہے لیکن یہاں آب و ہواکی طالت بہت گونا گوں سے اصطلاحی زبان میں بہاں کی آب و ہواکو ہر اعظم کی آب و ہوا کھ سکتے ہیں۔ گری اور سردی کی شدت اور ہوا کی رطوبت مختلف صوبول اور مختلف زمانول میں مختلف ریہتی ہے۔ پنجاب اور شمال مغربی سوری صوبہ میں سری سخت پڑتی ہے اور گری کا بھی یہی حال ہے۔جوں جوں مشترق کی طرف بر صفے گرمی اور سردی تھٹتی جاتی ہے جتے کہ بنگال اور آسام میں سردی بھی ہلکی پڑتی ہے اور گرمی بھی اعتدال سے نهیں برطقتی علی ندا سندھ بنجاب اور راجیوتانہ تو از حد خشک ہے۔ اور بنگال و آسام کی آب و ہوا ہمیشہ مرطوب رہتی ہے جواسقامات نیچے کے عرض البلد پر، واقع ہیں ۔ یعنی منطقہ طارہ کے قریب ہیں بلندی ان کے موسم کی اصلاح کر دیتی ہے۔ وسط گرما میں بہاڑیوں پر موسم نہایت کھنگ اور فرحت سبخش رہتا ہے۔ بیکن کچھ بلندی کے بعد سردی اس قدر بڑھ جاتی ہے که وہاں انسانی آبادی مکن نہیں۔ یہ ہے ہندوستان کی آب و ہوا کی عام طالت جو اوپر

بیان ہوی او برشگال جس کا ہم ابھی ذکر چھیٹریں گے۔است

ان حالات میں بہت کچھ تغیر کرتی رہتی ہے۔

بندوستانی سال یوں تو چھ موسموں میں تقتیم ہے۔ یکن موسم معاشیات کے لحاظ سے اس کے حرف دو موسم حرار پا سکتے ہیں۔ یعنی جاڑا اور گرمی ۔ آخسہ والے موسم کے بھی دو صحیح ہیں۔ ابرل مئے جول میں خشک گرمی ۔ اور جولائی آگٹ ستمبر میں تر گرمی ۔ ہندوستان کی معاشیات میں موسموں کا ہت اثر بھیلا ہوا ہے۔ موسم کے ساتھ ساتھ میطیلا جیکل حالات میں اثر بھیلا ہوا ہے۔ موسم کے ساتھ ساتھ میطیلا جیکل حالات میں نتائج ہیدا ہوتے ہیں۔ جاڑے میں ہندوستان کے بینتہ حصہ بیر خشک بری ہوائوں کا زور ہوتا ہے۔ جو بوجہ مرطوب ہونے کے بہت کچھ ابر لاتی برت اور خوب مین برساتی ہیں اور گرمی میں بحری ہوائوں کا زور ہوتا ہے۔ جو بوجہ مرطوب ہونے کے بہت کچھ ابر لاتی خوارت کا فرق ہو تو حرارت کا فرق ہوتا ہے اور کچھ ہوا کے اس دباؤ کا فرق ہو خوار میں کم اور بیش بڑتا ہے۔

مختلف خطول میں کم ادر بیش بڑتا ہے۔
ہمام ہندوستان شمالی تجارتی ہواؤں کے خطے مرور میں ادبیشاں واقع ہے بس معمولی حالت میں تو تمام سال یہاں شمالی شرقی ہوا جھ ہوا جلا جاتی رہنی چاہئے لیکن واقعہ یہ ہے کہ شمالی مشرقی ہوا جھ جینے ہوا کا رخ برلا رہتا ہے۔ اور جینے کہ بر اعظم ایشیا خطِ استوا تک بھیلا ہوا س کی اصل وجہ یہ ہے کہ بر اعظم ایشیا خطِ استوا تک بھیلا ہوا ہے۔ برا کے رخ بر لنے کا ایک دور اسبب یہ بھی ہے کہ زمین رہانی مختلف طور برحوارت کو جذب اور خارج کرتے ہیں۔ جنانے ایرل

باب سی میں شمالی ہندوستان کی زمین بھر ہند کے مقابل کہیں زیادہ گرم ہوجاتی ہے۔ حالانکہ وہ خط استوا کے قریب واقع ہے۔ بیس خط استوا کے مقابل ان زمینوں میں بوجہ زیادتی حرارت بوا کا دہاؤ بہت محم رہ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میدانوں کی گرم ہوا تو اویر کو چڑھتی ہے۔ اور خط استواکی خنک ہوا دوڑ کر اسکی جگہ پہنچتی ہے۔اس طح کرہ ہوا کے نیچے کے حصہ میں جنوب سے شمال کی طرف ہوا کا درحارا بندھ جاتا ہے۔ اسی زمانہ میں خط استوا کے جنوب میں ایک ہوا چلتی ہے۔جس سو جنوبی مشرقی سجارتی ہوا کہنا چاہئے۔جوں ہی یہ ہوا خطِ استوا بہنچی معلوم ہوا کہ وہاں پر ہوا کا دباؤ شالی سندوستان کے مقابل زیاده ہے۔ یس وہ وہیں گھوم کر جنوب مغربی مہوا کا رخ اختیار کرلیتی ہے اور جو ہوا پہلے ہی خط استوا سے ہندوستان کی طرف جاری ہے۔اس کی رو اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔اس ہوا کا نام جنوبی مغربی برشگالی ہوا ہے۔چونکسمندر پر چلتی ہوئی آتی ہے خوب مرطوب ہوتی ہے اور جوں جول باول چڑھ چڑھ کر مندوستان پر آتے ہیں یہاں کے سیتے ہوے میدانوں کو ہارش سے سیاب کر ویتے ہیں - سے باد ہر شگال شروع جون سک بمبئی اور بنگال جا پہنچتی ہے اور جمینہ ختم ہوتے ہوتے تمام ملک پر پھیل جاتی ہے۔ باد بر شگال کے ہندوستان میں دو دھارے آتے یں بجر عرب کا دھارا اور خلیج بنگال کا دھارا پہلا دھارا تو جمبئی

بنجاب اور صوبہ متوسط کے ایک حصہ میں بارش التا ہے رات اور دوسرا باقی مندوستان اور برمایس بینه برساتا به -ہندوستان کیں تقریباً نوے فی صدی بارش اسی باد برشگال

ہوتی ہے وہ اکثر سمبر تک ہوتی رہتی ہے۔

اکتوبر اور نومبر میں سندوستان کی زمین پرحرارت اتنی نہیں رہتی جتنی کہ خط استوا کے قریب سمندر پر۔ پس يبال بوا كا دباؤ بھي برص جاتا ہے اور لا محالہ بوا خط استوا كى طرف چلنے لكتى ہے۔اس كو كثر شالى مشيقى ہواسے تعبیر کرتے ہیں ۔ لیکن یہ در حقیقت شال مشرق کی تجارتی ہوا ہوتی ہے۔ بچونکہ زمین کی طرف سے آئی ہے اس میں زیاوه رطوبت نہیں ہوتی اس کئے اس کو خشک باو برشگال کہتے ہیں تاکہ شمال مغرب کی مطوب باد برشگال سے تمیز ہو جلئے۔ اس س جو کچھ تھوٹری بہت رطوبت رہوتی بھی کے تو وہ درحقیقت جنوبی مغربی باد برشگال کی بیکی کھیجی ہوتی ہے جس کو ہالیہ بہاڑ مندوستان سے باہر نہیں ۔ ویتا ۔ بیکن شمال مش<sub>س</sub>رق کی سجارتی رموا کچھ رطوبت رامستنه یں خلیج بنگال سے بھی اٹھا لیتی ہے۔جس کی بر دولت مرماس کے جنوب مشرق کے اضلاع میں یارش ہوتی ہے ۔ لیس یہ شالی مشرقی ہوا معاشیات کے لحاظ سے مدراس کے واسطے بہت اہم ہے ورنہ بحیثیت مجموعی ہندوستان میں اس سے ہارش کچھ زیادہ نہیں ہوتی جاڑے کے موسم میں کچھ بارش بالله بنجاب بين مجمى بهوتي ہے۔جس كا سيسي طالبًا مقامى أعصيال

به بندوستان من برسال بارش کی مقدار مختلف رہتی سم ع الباب اول تو اس كا وارو مدار بهت مجه بوائي رو كے بغ اور قوت پر ہے۔ ملک کے کسی حصتہ میں جس قدر بارش ہوتی ہے وہ کئی باتوں پر منحصر ہے۔ اول توسطے زمین کا أبھار روسرے ہواؤں کے بنے کے لحاظ سے اس کا موقع محل اور علاوہ بریں دوسرے مقامی حالات جن سے ہواکی حارت یں کمی آئے۔مثلاً جزیرہ نمائے ہند کے مغربی ساعل پر تو خوب بارش ہوتی ہے۔ اور دکن کی سطح مرتفع اس باد برشگال کی بارش سے محروم رہ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مغربی گھاٹ کی بہاڑیاں بخارات سے لدی میمنین ہواؤں کا راستہ روک لیتی ہیں اور ان کو آھے بر صفنے نہیں رہیتی ۔ حالانکہ جب باد برشگال کی رو کو ایسی مزا صت بیش نہیں آتی تو بادل ملک کے اندر دور رور بہنتے ہیں مراس کے مشرقی ساحل پرجنوبی مفرل باد برشکال سے بہت ری کم بارش ہوتی ہے ۔کیونکہ وہ ہواؤں کے بخ پر واقع نہیں ہوا۔ ہوائیں شال مشرق کے بخ کو چلتی ہیں عظے بدا گرکسی سبب سے ہواکی رو کو سردی پہنچی تو بخارات مجتمع ہو کر بارش ہونے تکتی ہے پہاڑوں پر اور بننگلول میں تو خوب مینه برستا سبع-اور رنگستان میں بارش

کم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہوا گرم ہوت کی وجہ سے بہت باب کہ ہوا گرم ہوا گرم ہوت کے وجہ سے بہت باب کہ بخارات سنبھالے رہتی ہے جنا بخہ جیرا بونجی میں تو بائن کا معمول ۱۹۰ درجہ رہتا ہے اور سندھ اور جنوبی مغربی بنجا ہے۔
میں گھٹکر ، درجہ کک نوبت آجاتی ہے۔

فصل کی سرسبزی یا تباہی خاص کر تین باتوں پر شخصر باش کا ایس ہے موسی بارش کی تقدار ۔ اس کی تقیم اور اس کا وقت ہورپ ا کے عالک میں تو بارش سے صرف قصل کی بیدا وار میں کمی بیشی ہو جاتی ہے ۔ لیکن ہندوستان میں اس سے کہیں بڑے برسے متائج بیدا ہوتے ہیں کئی سِال تو اس قدر بارستس ہوگی کہ فصلیں خوب سرسبز ہوں گی اور اس کے بعد ایسی خشک سالی آئیگی که نفت قط چھیلے گا اور ہزاروں جانیں فاقه کی مندر ہو جائیں گی اور نہ صرف زراعت کا موسمی بارش یر اس قدر دارو مدار ہے۔ بلکہ صنعت اور تجارت بھی اسی کے الته ہے ۔جنا بخد طال کے ایک وزیر مال نے حکوست ہن کے سالانہ موازنہ کی تیاری کو بارش کے سمجھ سے تعبیر دی ہے۔ اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ ملک کی مقالیالی سراسربارش پر منحصرت - ملک کے کسی حصہ کوہو۔ آبادی ی تخبانی اور تهذیب گی حالت آبرسانی کے قدرتی ذرائم کے مطابق نظر آے گی۔

کک کی آب و بہوا نہ صرف زین کی پریدادار پر اثر آب دہوا کا جمال مالت و عادات پر بھی اس کا درمادت الجر

از بلتا ہے۔ اگر ہوا گرم اور مطوب ہو تو تھوڑی سی ممنت
سے مکان محسوس ہونے گئتی ہے اور ایک تاکفتہ بہ محمزوری
عام ہو جاتی ہے۔ ایسی جگہ کے لوگ دشوار کام سے بہتے ہیں
منطقہ حارہ میں بہت سے امراض خاص طور پر بھیلئتے ہیں۔
جن سے جسم بہت ضعیف ہو جاتا اور عمر بھی گھٹتی ہے ان
سب خرابیوں کا بل طاکریہ اثر ہوتا ہے کہ لوگوں میں وہ چیتی
اور طاقت باقی نہیں رہتی کہ خود اعلی ترتی کریں اور ملک

#### المرتباتات وجيوانات

ارضی کا نہاتات اور حیوانات پر بہت گہرا الر بڑتا ہے۔
ارضی کا نہاتات اور حیوانات پر بہت گہرا الر بڑتا ہے۔
ابندوستان کا رقبہ کس قدر وسیع ہے۔ ملک کی قدرتی بیشت
اور بہاں کی آب و ہوا میں کس قدر اختلافات موجود ہیں۔
اور بہاں کی آب و ہوا میں کس قدر اختلافات موجود ہیں۔
اور سب پر طرہ یہ کہ زمین بھی قدرةً رزشسینر ہے
پس تقریبا ہر قسم کی نباتات یہاں ببیدا ہوتی ہیں واقعہ
ہی وسیع رقبہ کے ادر نباتات کی اتنی قسمیں نہیں مل سکتیں
منطقہ حارہ ماحل منطقہ حازہ ۔ اور منطقہ معتدلہ ان تینوں
منطقہ حارہ کی نباتات بہاں پیدا ہوتی ہیں منطقہ حارہ کی خاص بیداوار یہ ہیں۔ چانول ، قہوہ جوار ، باجس را

. 14

نیشکر کنین - جوٹ ، سالے ، ربڑ ، اور محل پرچا بھی خوب باب بیدا ہوتے ہیں ۔ مثلاً انشاس اور کیلہ وغیرہ ۔ ماحول منطقہ حارہ کی خاص بیدا وار یہ ہیں ۔ کہاس ، تمہاکو ، افیون ، اور چائے ۔ منطقہ معتدلہ میں یہ جیزیں خاص طور پر بیدا ہوتی ہیں گیہوں ، مطر ، ہو ، مسینا ، آلو ، سن ، اور طرح طرح کے پھل - علاوہ بریں اور منطقہ معتدلہ منس ، اور طرح طرح کے پھل - علاوہ بریں اور منطقہ منسل منس مشلاً بہست سے منتلف قسم کی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں ۔ مشلاً بہست سے روغندار تخم ، گوند ، چربین ، اور نیل ۔

زراعت اور باربرواری میں چو بائے بہت کار آمد میوانات

ہیں۔ کسی زمانہ میں ہندوستان میں عمد مویشیوں کی بہت کشرت تھی۔ لیکن کچھ روز سے ان کی حالت نزاب ہوگئی ہے اور تعداد بھی گھٹ رہی ہے اول تو بیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا۔ دوسرے وہ نہایت غلظ سائبان میں بندھے رہتے ہیں۔ نیجہ یہ ہے کہ طرح طرح کے مرض پھیلتے ہیں۔ اور پول بھی مویشیوں کی پرورش پر لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں سرکار ہند کے زراعتی مشیر کی رائے ہے کہ ہندوستان کے مویشیوں میں مرض وبال جان بن گئے ہیں اور یہ بھی اور یہ بھی آتی عمدہ مویشیوں کی قلت سے ترتی زراعت میں بہت وقت ایک خاص وجہ ہے کہ کاشتکاروں کی حالت اصلی پر نہیں آتی عمدہ مویشیوں کی قلت سے ترتی زراعت میں بہت وقت بیش آ رہی ہے۔ جمال بارش کی کشرت ہے وہاں مویشی کی جورش رشوار ہے کیونکہ مویشی کی صحت کے واسطے بیش آ رہی ہے۔ جمال بارش کی کشرت ہے وہاں مویشی کی برورش رشوار ہے کیونکہ مویشی کی صحت کے واسطے بیش آ رہی ہے۔ جمال بارش کی کشرت ہے وہاں مویشی کی جورش و اجزا ہو گئے ضروری ہیں وہ مینہ سے وہاں مویشی کی جورش و اجزا ہو گئے ضروری ہیں وہ مینہ سے وہاں مویشی کی حصت کے واسطے بیش آ رہی ہے۔ جمال بارش کی کشرت ہے وہاں مویشی کی صحت کے واسطے بیش آ رہی ہے۔ جمال بارش کی کشرت ہے وہاں مویشی کی صحت کے واسطے بیش آ رہی ہے۔ جمال بارش کی کشرت ہے وہاں مویشی کی صحت کے واسطے بیش میں جو اجزا ہو گئے ضروری ہیں وہ مینہ سے یانی سے کا دائی میں جو اجزا ہو گئے ضروری ہیں وہ مینہ سے یانی سے

اب وصلکر بہہ جاتے ہیں - وہاں کے مویشی پورے سیم اور طاقتور نہیں ہوتے۔ جنانچہ اسی وجہ سے جنوبی بنگال کرنائک ، ساحل کارومنڈل اور جنوبی برا میں گھوٹرے ممیاب ہیں -حالانكه خشك طبقول مين مثلًا بلوچتان - پنجاب - راجيوتانه اور كالحصاوارس الحفي كلورك ملته بيس - مندوسان كے چريابول بيس بیل سب سے زیارہ مفید اور کار آمد ہیں۔ تقریباً ہر جگہ کھیت جو تعت ہیں بانی کھینچتے ہیں بوجہ ڈھوتے ہیں۔ بہت سی جُلُد بھینے بھی یہ کام سرتے ہیں۔ دودھ اور کھی یہاں کے لوگوں کی خاص غذا ہے۔ اس لحاظ سے گائے اور بھینس بھی بہت مفید ہے۔ بھیر بکریاں ہر صوبہ ہیں ، وجود ہیں۔ گدھا بھی باربرداری کا بہرت کام دیتا ہے۔ خصوصاً شمالی ہن روستان میں - رنگیتانی زمینوں میں اونٹ بھی ملتا ہے اور حل و نقل میں بہت کام آتا ہے۔ پنجاب کشمیر- راجیوتانہ اور كالطفيا واريس خاص طور بر عره مويشي ببيدا مويتم بين - وجه يه

ہے کہ یہاں بارش کی کشرت نہیں ہے۔ دودہ کے علاوہ اور بھی کار آمد اور ضروری جیزیں حیوانات سے ملتی ہیں۔ سٹلاً اُون موم ، شہد ، اور اعقی وات-دریائی بیداوار یں بھھلی سب سے زیادہ کار آمدہے لیکن معاشیات کے لحاظ سے بحر ہند کے موتی اور سیب بھی بہت

اہم ہیں۔ فرائع آمدورفت کے ہموار میدانوں میں ذرائع آمدورفت

بهت سهل بین بهال پر ریل اور سطیس بغیر وشواری محل ابد سکتی ہیں گنگا اور اس کی بیٹھار معاونوں کے ذریعہ سے بھی ہزاروں میل کک الد و رفت ہو سکتی ہے۔فن سائیا کے لحاظ سے یہ وربائی رائے بہت کھے اہم ہیں-برہمیتر کے نیجے والے حصہ یں بھی نقل وحل جاری رہتی ہے۔ ایک اور اسکے مِعاوِنُون مِن بَهِي جِعوِتْي جِعوتْي كَشْتِيان چِلتي بين بَكْمَ سال مين مجھی کبھی اس میں وخانی تشتیوں کی گنجائش مکل آتی ہے۔ لیکن جنوبی مندوستان بین سطح اس قدر نا بهوار است که آمد و رفت مین سخت وقت بیش آتی ہے۔ سرکیس بنانا تو بہت مشکل ہے البتہ ریلیں کہیں كهيس مكل منى بين ليكن وه بهى بهت كيه فن الجنيري كالحمال صرف كرنے پر- دريا بھى آمدو رفت كاكام نہيں دے سكتے ۔ سلاب کے زمانہ میں تو صر اختیار سے باہر رہو جاتے ہیں اور باقی سال یوں ری پایاب بڑے رہتے ہیں۔

جو مقامت ہندوستان کے طولانی ساحل پر واقع سندر ہیں وہاں سمندر کے ذریعہ سے آمر و رفت رہتی ہے۔ابیت قدرتی بندرگاہ کم ہیں۔ اور باد برشگال کے زمانہ میں بھر سبت یں از حد تلاطم رہننا ہے تاہم با وجود ان دقتوں کے اب مندوستان اور دوسرے مالک کے درسیان سمندر ہی قدرتی راسته بنا بوا ہے

بہندوستان کے قدرتی نواح کا حال اور معاشیات مدنیہ ہی سے ان کا جو کچھ تعلق ہے۔ مختصراً اوپر بیان ہوا۔ معلوم ابد ہوا کہ ملک کو بہت سی قررتی سہولتیں اور آسانیاں عاصل ہیں۔ ہیں۔ اور ساتھ ہی کچھ دقتیں اور دشواریاں بھی گئی ہوئی ہیں۔ یہ تو سب کو تسلیم ہے کہ انسان بہت کچھ قدرت کا محتاج ہے۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں کہ وہ سراسر قدرت کے ہاتھ یں بے بس ہے بلکہ بعض عالتوں میں انسان قدرتی نواح کی بھی ترمیم اور اصلاح کر ڈالتا ہے۔ آگر ہندوستان کے گؤک کوشش کریں تو وہ اپنی ذائت اور معلومات سے قدرتی طاقتوں کو بہت کچھ قابو میں لا سکتے ہیں۔ اس نکشہ قدرتی طاقتوں کو بہت کچھ قابو میں لا سکتے ہیں۔ اس نکشہ کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے۔

المان کی کوش سے قدرتی زرخیزی پر منحسرہ۔ لیکن انسان کی کوشش سے قدرتی زرخیزی بین ترقی ہوسکتی ہے۔ اور بے توجی سے وہ بہت مجھے گھٹ جاتی ہے ۔ اگر بری طرح کاشت کی جائے تو اچھی سے اچھی زمین خواب ہو جائیگی۔ اس کے برعکس عمرہ کھاد لگانے اور با قاعدہ طور پر کاشت کرنے سے نہایت ادنے زمین۔ ہد درجہ اعلے زرخیز کاشت کرنے سے نہایت ادنے زمین۔ ہد درجہ اعلے زرخیز بن سکتی ہے۔ کان کو لیجئے۔ وسعت معلومات اور جدت تجربیات سے ایسی مفید اور نئی نئی دھاتیں مصنوی طور پر تیار ہو سکتی ہیں جو مروجہ دھاتوں کا ساتھ دیں۔ بلکہ پر تیار ہو سکتی ہیں جو مروجہ دھاتوں کا ساتھ دیں۔ بلکہ ان کے سامنے مروجہ دھاتوں کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اس میں بی جہاں بارش کی ممی رہو وہاں جھال اس بیں بھر بھی ان بیں ابستہ آب و ہوا اور موسم الل بیں بھر بھی ان بیں ابستہ آب و ہوا اور موسم الل بیں بھر بھی ان بیں ابستہ آب و ہوا اور موسم الل بیں بھر بھی ان بیں قموڑی بہت ترمیم مکن جہاں بارش کی ممی رہو وہاں جھال

لگانے سے بارش بڑھ سکتی ہے۔ مزید براں ذرائع آبیاشی مثلاً نہر با نالے دور دور کک بانی پہنچا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے بالے دلدیوں اور کیچڑوں کو خشک و صاف کرنے اور دریا کی تہد کی بہی بہوٹی مٹی نکالنے سے ملک کی آب و بہوا بہت کچھ درست ہو سکتی ہے اور صحت بخش لوگوں کی صحت درست ہو سکتی ہے۔ اور ضحت بخش لوگوں کی صحت درست ہو اگر سکتی ہے۔ اور زمین کی ترائی ہیں فرق پڑنا ممکن ہے۔ شدید گرمی اور سری کے اثرات میں بھی مختلف تدبیروں سے شخفیف اور دماغ پر آب و بہوا کا مضرافر پڑے ہو باقاعدہ اضیاط کرنے اور طریق سائنس کے بہ موجب رہنے تو باقاعدہ اضیاط کرنے اور طریق سائنس کے بہ موجب رہنے سہنے سے اس کا بھی دفعیہ ممکن ہے۔

نباتات اور حیوانات کا کچھ تو قدرتی طالات پر دارو مداریم اور کچھ اور قدرتی طالات پر دارو مداریم اور کچھ انسان کی مرضی پر سائنس کی شخصقات سے مدد لیے کر موجودہ ترکاریوں اور پہلوں کو بہت ترقی دے سکتے ہیں۔ بلکہ نئی قسمیں بیدا کرنا بھی ممکن ہے۔ اسی طرح جو پایوں کی نسل بھی عدہ طریق پرورش سے بہت کچھ ترقی کرسکتی ہے۔ اسکا کر فرائع آمر و رفت میں قدرت نے جو دقتیں طائل کر فرائع آمر و رفت میں قدرت نے جو دقتیں طائل کر

درانع امر و رفت میں قدرت کے جو وسی طال کر رکھی تھیں۔ان کو تو سائنس نے بہت کچھ رفع کر دیا۔ ایسی ایسی جگہ ربلیں جا پہنچی ہیں کہ جہاں ان کے بغیر سٹ اید کھی کسی کا گزرنہ ہوتا۔اور آمد و رفت میں فاصلہ تو اب کوئی بات ہی نہیں رہا۔ یہی خوفناک سندرسب سے ہل اور سستا ذریعہ نقل و تمل بنا ہوا ہے۔

# تبسرا باست

# نظمعا شرت

قدرت اور انسان دونوں مل كر دولت بيدا كرتے ہيں۔ گزشته باب میں واضح بروا که مندوستان کی معاشی زندگی میں قدرت کو کس قدر وخل ہے اس باب یں یہ وکھانا مقصود ہے کہ انسان اس کام میں کس حدیک وخل رکھتا ہے۔ ہے ہیں۔ ہندوستان کی مجموعی آبادی ساڑھے اکتیس کروڑ سے سیجھ زیادہ ہے اس میں ہوسے فی صدی تو انگریزی علاقوں ہیں آباد ہے اور باقی مربع فی صدی دیسی ریاستوں میں - واضح بہو کہ مندوستان کی آبادی ریاسہائے متحدہ امریکہ کی آبادی کے سمیعد سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ صوبہ متحدہ اور بنگال میں سے ہر ایک میں مع ان کی ملحقہ ریاستوں کے اتنے ہی لوگ آباد ہیں جتنے کہ جزائر برطانیہ میں ۔ بہار اور اوڑیسہ کی آبادی فرانس کے برابر ہے۔ بہبئی کی آسٹریا کے برابر- اور پنجاب کی آبادی اسپین اور پرتگال کی جموی آبادی کے ہم بلہ ہے۔ کل سلطنت بهند میں آبادی کا اوسط ۱۷ نفوس فی مربع میل پڑتا ہے استنا کے رُوس باقی کل یورپ کا مجموعی اوسط بھی یہی نکلتا ہے۔

برطانوی صوبوں میں مجموعی اوسط ۱۲۳ فی مربع میل ہے اور بت دیسی ریاستوں میں ۱۰۰ یہاں پر بہ غرض مقابلہ دوسرے ملکوں کی آبادی کا اوسط بیان سرنا فالی از منفعت نہ ہوگا۔

کا آبادی کا اوسط بیان سرنا فالی از منفعت نہ ہوگا۔

اوسط آبادی فی مربع میل مصر ( نواح دریاے نیل ) مصر صب ۹ میں میں

سلطنت متحده برطانيه عظم والزليند

جرمنی ۲۹۰

فرانس ۱۹۰

يوريي روس

ریانتہائے متحدہ امریکہ

ایشیائی روس ۵ مر مو

كنا وا

أسطيليا المسالية

ہندوستان میں آبادی کی تقییم کیساں نہیں۔آبادی کی گنجائی کے کئی سبب ہوتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ بڑے اسباب یہ بیں۔ بارش آب و ہوا موسم، زمین کی بیداوار، سطح زمین کا اُبہار اور تہذیب کی حالت۔ بالعموم آبادی وہیں زیادہ گنجان ہوتی سیے جہاں آبرسانی کے قدرتی یا مصنوعی ذریعے اچھے ہوں بالفاظ دیگر جہاں آبرسانی کے قدرتی یا مصنوعی ذریعے اچھے ہوں بالفاظ دیگر جہاں این اور دیگر نا گزیز ضروریاتِ زندگانی ہر کشرت و ہاسانی جہاں بانی اور دیگر نا گزیز ضروریاتِ زندگانی ہر کشرت و ہاسانی

بت وستیاب ہوسکیں۔ لیکن کہیں سخنانی اس قاعدہ سے مستنظم بھی نظر آتی ہے بہر حال بنگال میں آبادی کی گنجانی سب جگہ سے بڑھی ہوی ہے وہاں کا اوسط اھ ۵ نفوس فی مربع میل ہے۔ اس کے بعد صوبہ متعدہ میں گنگا کے وادی میں جہاں اوسط اس کے بعد صوبہ متعدہ میں گنگا کے وادی میں جہاں اوسط عہر ہوتا ہے آبادی کی سخبانی شمالی مدا شمالی مفرنی سخسسدی صوبہ اور بلوچتان میں سب جگہ سے کم ہے ۔ ہر صوبہ کا جداگانہ اوسط حسب ذیل ہے

بنگال صوبه متحده متحده

ہاں اور لوگ زیادہ تر دیہات میں رہتے ہیں یانچ مہزار سے زیادہ الفہاں آباد کے قصبات میں کل صرف ہر و فی صدی لوگ آباد میں ایسی آبادی کا اوسط ار مرے اور ہیں ۔ حالانکہ انگلستان میں ایسی آبادی کا اوسط ار مرے اور

جرمنی میں ۱۹۵۹ فی صدی ہے ۔قصباتی آبادی بمبئی میں سب ہت اسے زیادہ ہے یعنی مرا فی صدی اور آسام میں صرف ۳ فیصدی۔ سر صوبہ کی جموعی آبادی کے مقابل وہاں کی قصباتی آبادی کا اوسط حسب ذیل ہے۔

11 11 1156 11 1.54 جيدرآباو 9 ٹروان کور بنگال آسام صرف تیس ضہر ایسے ہیں جن کی آبادی ایک لاکھ یا اس

اب زیادہ ہے۔جن قصبات کی آبادی بانچ ہزار سے لے کر نو لاکھ نوے ہزار کک ہے۔ ان کی جموعی تعداد ۲۲۲۸ ہے۔ لیکن مرود الله مات لاکه میس ہزار سے کم نہیں کثرت ویہات کی خاص وجہ یہ ہے کہ آج کل پہال کا عام بیشہ زراعت ہی زمرات ہے۔اس میں شک نہیں کہ دیہاتیوں سمے خیالات و عادات قصباتیوں کے مقابل کم ترقی پذیر ہوتے ہیں لیکن دیہاتی اور قصباتی طرز زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں۔ایک زمانہ وہ بھی تھا جبکہ یہاں قصباتی آبادی بہت زیادہ تھی اور قصبات کو معاشرت میں بڑا وخل ت<sup>ضایہ</sup> صنعت وحرفت کے تباہ ہونے سے قصبات پر بھی زوال آگیا اور لوگ زراعت کی خاطر دیہات میں جا بسے ۔اب کچھ روز سے البتہ رجان بدلا ہوا نظر آتا ہے۔قصبات بھر خیالات تہذیب اورصنعتوں کے مرکز بنتے جا رہے بین اور قومی زندگی کچھ کچھ وہیں بیدا ہو رہی ہے۔

آبادی کی جنسوار تقیم معاشی لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ متبورات کی بہت برای جاعت ایسی ہے کہ دورت کی بيدائش ميں وہ بہت كم اتح بناتى ہے - معاشرتى رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے اعلے اور متوسط طبقوں کی متورات كاروبارين براه راست شريك نهيس بوسكتين بعثيت مجموعي مردوں کی تعداد عورتوں سے کسی قدر زیادہ ہے۔لیکن ساعلے طبقوں میں متورات کی تعداد برسی نظر آتی ہے۔ آبادی کی عمروار تقسیم بھی بہت کچھ قابل لحاظ ہے۔بور عمرواریم آبادی کی عمروار تقیم بھی بہت بھر ۱۰۰۰ - عمرواریم اور کے اور کی عمرواری کرکتے۔

فی البجلہ کام کرنے اور کھانے کی عمر 10- اور ۱۰ سال کے مابین باب شمار ہونی چاہئے 10 سے ۱۰ سال نک کے عمر والے گروہ میں کوئی سترہ کروڑ آدمی یعنی ۱۵ فی صدی آبادی داخل ہے اب اگر اس بیں سے ضعیف اور بیمار لوگ اور ان مستورات کی بڑی جاعت منہا کر دی جائے جو پردہ وغیرہ معاشرتی رسم و رواج کی پابندی سے ملک کے معاملات معیشت میں شریک نہیں ہو سکتیں ہاں لوگوں کی تعداد معلوم ہو جائیگی جو توانا شندرست ہیں - اور پیدائش دولت کا کام انجام دے سکتے ہیں اور جو علمی زبان میں اجیر سے تعبیر پاتے ہیں - ( یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہندوستان میں زیادہ تربیکاری کا دور دورہ ہے - دولت پیدائش کرنے والوں کی تعداد نسبتاً بہت تھوڑی رہ جاتی ہے - دولت پیدائش ختہ مالی کا خاص سبب ہے - مشرحم)

اب وبائیں بربیلتی ہیں جو دور دور کک تابدی کا صفایا کر دیتی ہیں۔
اور بھر جمانی کمزوری - اور متعدی امراض مورثی ہو کر نسلاً
بعد نسل قوموں کو زیادہ ضعیف اور ناکارہ بناتے چلے جاتے

بينته والرقميم

ور کور کی معاشی حالت کا بہت کچھ دار دار ذرائع معاش بر ہے ہیں جو جو پیشے جس قدر رائج ہوں وہ بھی توجہ طلب بیں۔کیسی انو کھی بات ہے کہ مجھ نہیں تو بانے فی صدی آبادی کا ذریعہ معاش زراعت ہی زراعت ہے صنعت و حوفت میں ضر براا فی صدی لوگ مصروف ہیں۔ عجارت میں ہر و اور نقل و جل میں صرف ۱۹۱ فی صدی باقی لوگوں کے ذرائع معاش حب ذیل ہیں۔ پیشے اور شریف فن - برا۔ گہریلو فدمات ۱۱۵۔ مرکاری حکومت مہر در - رکاری جمعیت مثل فوج و پولس - ادا۔ گھر کی کان کئی اراد غیر مشیح پیشے و رو ہو - غیر بیداوار کام - ادا۔ گھر کی آمدنی - ادا۔ گھر کی آمدنی - ادا۔ گھر کی

آبادی کے ستعلق جو کھھ اوبرا بیان ہوا وہ جموی طور پر سی مسئل بھی سیسی مسئل بھی سیسی مسئل بھی کے مسئل بھی کے مسئل بھی کہا ہیں مسئل بھی کہا ہیں کہا ہوتے کم اہمیت نہیں رکھتے۔ آبادی گھٹنے بڑھے کے تین سبب ہوتے ہیں۔ بیدائش۔ اموات۔ اور توطن یعنے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کہ آباد ہونا۔ ذیل میں ان تینون اسباب کا حال مختصراً بیان کرتے جگہ جا کہ آباد ہونا۔ ذیل میں ان تینون اسباب کا حال مختصراً بیان کرتے

س -

پیدائش کا دارمدار شادی بیاه اور قوتِ توایید بر ہے

شادی اور اولاد

سندوستان میں شاوی تو بالکل عام ہے فی البحلہ کیا مذاہب اور بات کیا رسم و رواج۔سب اس کے موافق اور عامی ہیں کرس بلوغ سے سیلے ہی ہر شخص کی شادی ہو جائے۔ بس یہ قول ہندوستا اولاد پر صادق نہیں آتا کہ مرفرالحالی سے شادیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور افلاس سے تخفیف بلکہ اعلے طبقوں کے مقابل اونے طبقوں میں بے سرو سامانی کی شادیوں کی بہت کشرت سے مجردوں کی نبست یورپ اور امریکہ کے مقابل ہندوستان میں بہرسے سم ہے۔ساتھ ہی اس کے ہندؤں میں بیواؤں کی دوبارہ سادی نہیں ہوتی اور چونکہ خاوند اور بیوی کی عمروں میں یہاں بہست کھے فرق ہو سکتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے مقابل یہاں بیواؤں کی نسبت بھی بہت زیادہ ہے۔ بیزنوں کی نسبت اور بھی طرحی ہوی ہے اعلے اورمتوسط طبقوں کے مقابل ادنی طبقوں میں قوت ولید بہت بائی جاتی ہے اور مسلمانوں کی قوتِ تولید ہندؤں سے برطھی ہوتی ہے۔ اس فرق کا غالباً یہ سبب ہے کہ ہندو جاعت کے يس مانده طبقه غير مختاط ربت بين كذشته دس سال مين يبان ظام شرح پیدائش کا اوسط و رسم فی ہزار ریا ہے۔ سیکن ظالص ترج بيدائش كے معتبر اعداد وشمار نہيں ملتے - يعني يہ كه قابل تولید عمر والی مستورات کے حساب فی صدی سے کتنے بیدا ہوے۔ یہ البت معلوم ہے کہ کم عری میں اولاد شروع ہو جاتی ب اور عمر کھے زیادہ نہیں ہونے پاتی کہ اولاد کا سال ختم

ہو جاتا ہے۔

44

مها دی کی سمی بیشی کا وارو مدار نه صرف تنسح پالش الات بلک شرح الوات برہی ہے دوسرے مہذب مکوں کے مقابل مندوستان میں شرح اموات حدسے زیادہ برحی ہوئی ہے ۔ بننے بیے پیدا ہوتے ہیں ان یں سے ایک وظائ توعرسے بہلے ہی سال میں ختم ہوجاتے ہیں سلالاء میں شرح اموات تقريبًا ٥ ء ٢٠ في بنرار رسي - حالاكمه آن كل مهذب قوموں میں شرح اموات ۱۱ در ۲۱ نی برار کے درمیان رتی مے ۔ ینانچے سلالاء میں انگلتان کی شرح بیدائش تو ۱۳۶۸ اورست معات ۱۲۱۹ فی برارهی - بندوستان میس کثرت اموات سے بہت سے اسباب میں ، تعط ، وبائیں و اچھی عدا اور صاف یا تی سنی تلت، گندگی سکانات و نواح اورکسنی کی شا دی سے کمزوری - خراب موسموں میں آبادی گفت جاتی ہے اور اعظے موسموں میں اضافہ ہونے کت بے اس کی فاص وجرید نہیں کو تعداد سائش برصح جاتی ہے بلکہ تعدادالون میں کھے تخفیف ہو ماتی ہے ۔ قصات میں شار اموات دیہات کے مقابل کھے زیادہ ہے۔ شاید اس کی دم یہ بوکہ وہاں آبادی زیادہ گنجان ہے د اورصفائی کاکانی انتظام بنین )

عر با قاعدہ حساب لگانے سے تحقیق ہواکہ انگرزوں کے مقابل مندوستانیوں کی زندگی کا شخینہ ہر عرکے تحافظ سے مقابل مندوستانیوں کی زندگی کا شخینہ ہر عرکے بالا

مودکی عرکا تخینہ حساب سے ۲۲۵۹ سال ہوتا ہے اور عورت کی عرکا عرف اللہ ۲۳۶۳ سال - حالانکہ انگریزوں میں مرد اور عورت کی عرکا تخینہ علی لترتیب ۲۰۰۷ ہوہ - اور ۲۰۰۷، ۵ سال ہوتا ہے - عرکے برحصتہ میں فرق اسی درجہ نایاں رہتا ہے مرد اور عورت کی عرکا مندرجہ بالا تخمینہ الافیلہ اور الولہ کے تخینوں ہے بھی گھٹا ہوا ہے - جس سے صاف ظاہر ہے کہ عمروں میں روزاؤرہ کی موجودہ اور گزسشتہ کمی ہو رہی ہے - حالانکہ انگلتان کے موجودہ اور گزسشتہ تغینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عمریں بڑھ رہی ہیں ۔ عمر کے لحاظ سے میں دوران کی حالت بہت نازک ہوجلی عمر کے مرکار کو اور نیز تمام تعلیمیافتہ جاعتوں کو جلد اس طرف متوجہ ہونا جائے۔

وُوسری چینرجس کا آبادی کی تعداو پر اثر بیرتا ہے۔ توطن ہے۔ توطن اللہ یعنی ایک جگہ سے دُوسری جگہ جا کر آباد ہونا۔ توطن کی دوقسیں ہیں۔ داخلی اور متنقل۔ اتفاقی صورتیں ہیں۔ اتفاقی ہنگای نقل و ہنگای نقل و مرکت تو صوبہ صوبہ اور ضلع ضلع ہمیشہ جاری رہتی ہے مثلاً کلکتہ کے کار خانوں کے مزدور بالائی حصہ کمک سے آتے ہیں۔ دوری نقل و حرکت اس حالت ہیں جاری ہوتی ہے جبکہ خاص خاص موسموں ہیں مزدوروں کی ضرورت بیش آتی رہے۔ خبکہ فاص خاص موسموں ہی مزدوروں کی ضرورت بیش آتی رہے۔ نیم متنقل توطن کی نوبت کم آتی ہے۔ لوگوں کی قدامت بیند طبعیہ سند

با وور عادات - گھر بار کی محرت ۔افلاس و ناداری ۔ دوسرے کیصوں كى حالت سے بيخبرى - يہ سب باتيں مل الاكر مزدور كو اسى کے گاؤں میں ڈانے رکھتیں ہیں متنقل توطن کی جو ایک فاص مثال حال میں قائم ہوی ہے وہ بیجا ہے کی نہری آبادیاں ہیں جہاں بہت سے لوگ جاکر بس گئے ہیں۔ خارجی توطن کی دو صورتیں ہیں یا تو لوگ کسی ملک سے باہر جاکر آباد ہوں یا باہر سے آکر اس ملک میں بسیں -بہلی صورت میں ملک کی زائد آبادی خارج مہوتی رہتی ہے۔ لیکن جندوستانی تارک الوطن تعداد میں اس قدر تعلیل ہیں کہ قابل لحاظ نہیں سلا اللہ کا کی مردم شماری میں ہندوستانی تارك الوطن جو پیوسته وس سال کے اندر سلطنت برطانیہ کے دورے حصوں میں جاکر آباد ہوئے دس لاکھ سے کیجھ ہی زیادہ تھے۔ ایسے خارجی توطن کا رجان ہندوستان میں روز بر روز گھٹ رہا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ نو آبادیوں میں سندوستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ ایسے نوواروون کی تعداد بھی بہت کم ہے جنھوں نے ہندوستان میں متنقل توطن اختیار کیا ہو۔ آبادی کا بار گھٹانے کے خیال سے خارجی توطن کا مسئلہ خاص توجہ کا متحق ہے۔ ذات پات کے بندین اور قدیم رسم و رواج مزدوروں کو بیشہ تبدیل سمرنے کا کوئی موقع نہیں دیتے تھے۔ لیکن جوں جوں ذات اور رواج کا اثر گھٹ رہا ہے وہ سب

بنارشیں بھی ٹوٹنتی جاتی ہیں۔ تاہم اس تغیر کی رفتار میں ابھی پوری ابعہ روانی اور آزادی بیدا نہیں ہوئی۔

سر سال کے اندر ہندوستان کی آبادی انتیں کروڑ اضافہ ابدی چالیس لاکھ سے بڑھ کر اکتیس کروٹر پیچاس لاکھ ہوگئی گویا ہر سال فی ہزار ، نفوس کا اضافہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آبادی صد سے زیادہ جلد بڑھ دہی ہے یعض ہوگ تو بیشک اس شرح اضافہ سے خائف ہو رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فرائع معاش پر آبادی کا بیجا بار بیط رہا ہے اور یری عام نصته حالی کا بڑا باعث ہے۔ ان کو غوف ہے کہ اگر آبادی یوں ہی برصاکی تو عنقریب مک کو سخت مصیبت کا سامنا ہوگا۔لیکن واقعہ یہ ہے کہ گو آبادی بڑھ رہی ہے بھر بھی اس کی رفتار دوسرے مہارب مکوں کے مقابل محم ہے۔ اضافہ کچھے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ مروم شاری کا انتظام ہو مالی سابق زیادہ منضبط اور کمل ہوگیا ہے اس کے علادہ بہ قول پروفیسر سیلگہین آبادی کے مسئلہ کو صرف تعداد پر حتم منسجھنا چاہئے لککہ اس کو پیداوار کی قوت اور واجبی تقییم سے بھی بہت مجھے تعلق ہے۔ قانون تقلیل حاصل کا پورا پورا عمل صرف زراعت میں بروتا ہے۔ اور حقیقی تقابل آبادی اور خوراک میں نہیں بلکہ آبادی اور دولت میں ہے۔ اگر آبادی برے اور دولت اپنی اسی مقدار پر قائم رہے یا آبادی کے مقامل اس میں کمتر اضافہ ہو تو نتیجہ بھی ہوگا کہ لوگ اور بھی زیادہ

اب خته حال بو جاویں -جنانید بیجھلے زاند میں مدوستان کی یہی حالت رہ چکی ہے۔اس کے برمکس اگراضافہ آبادی کے ساتھ پیداوار اور دولت یں بھی اسی قدر ترتی ہوتی رہے تو ملک میں موجودہ آبادی سے بھی زیادہ لوگ اچھی طرح بسر کر سکتے ہیں گیٹ صنا جو امیرال گزیشر کے ایک مریر ہمی ہیں - بندوستان سے متعقبل کے متعلق ان کی بھی مہی رائے ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اول تو غیر زرعی پیشے پھیل رہے ہیں دوسرے جہاں آبادی خوب گنجان ہے وہاں بھی سائنس سے طریق سے کاشت کر کے زمین کی پیداوار برطها سکتے ہیں۔ تیسرے ملک میں ابھی کمجمہ حصے فالی پڑے ہیں مثلاً برا توگ جاہیں تو وہاں جابسیں اور كائيل كهائيل - اسى طرح مغربي راجبوتاند مين بهنت سا ركيتان غير مزروعه پڑا ہوا ہے آگر ذرائع البیاشی مہدیا ہو جائیں تو وہاں خوب کاشت ہو سکتی ہے۔ حاصل کلام ہے کہ ملک میں انجھی اضافہ آبادی كى كنجائش موجود يه-

نام الرائية جو تحصا با ب منظم عاشرت النات بات كاطريق

ہندووں کی معاشرت میں ذات بات کا طریق سب سے زیادہ عجیب نظر آتا ہے۔ بہت قدیم زمانہ سے اس کا رواج علا آتا ہے۔ لیکن یہ طریق اول اول کس لئے اور کس طرح جائی ہوا اس کا طمیک علیک بتہ منا محال ہے۔

وید کے چند عبارتوں میں تو ذات پات کا یونہی سا پتہ ماتا ابتدا ہے ۔ لیکن منوجی کے وہم شاستر رداماین مہا بہارت اور پرانوں میں ان کا صاف ذکر موجود ہے ۔ سری کرشن ہرگوت گیا میں لکھتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے اوصاف اور بیٹیوں سے ہوجب چار تومیں بنادی ہیں ۔ اس طریق کی ابتدا کے شعلق ہیں خیال صحیح معلوم ہوتا ہے کہ تقییم عمل کے اصول پر لوگوں سے نیال صحیح معلوم ہوتا ہے کہ تقییم عمل کے اصول پر لوگوں سے ذات اور فرقے بنائے رسیاہی منش اور جنگ جو لوگ توشری کہلانے گئے ۔ میاہی منش اور جنگ جو لوگ توشری کہلانے گئے ۔ ملکی فتو حات اور قیام امن و ا با ن انہوں سنے اچنے ذمہ ہے لیا ۔ ذہین اور پارسا منش لوگ تعلیم اور بذہب کی خدمت میں گگ گئے ۔ یہی بریمن تعلیم اور بذہب کی خدمت میں گگ گئے ۔ یہی بریمن

شار ہونے گئے ۔ باتی لوگ ہو گھیتی باطری اور کار و بار ہیں مصودت رہے وہ وش بنگئے ۔ بیاں کی وشی مفتوحہ اور نیز مخلوط النسل اربا لوگ سب سے نیج ذات بعثی شودر قارباً وات بات کے طریق میں خاص بات یہ ہے کہ انسان کی معاشرتی حقیت اور خاکی تعلقات سب کچھ اس کی پیدائش ہی سے قرار با جاتے ہیں ۔ اور اپنی ذاتی کوشش سے وہ اس کی بیدائش ان بی سے میں کرسکتا ۔ اس کا کھانا ، بینا، شادی غمی ، سب کام اسی فرقہ کے رسم ورواج سے تا ہے ہیں جرای اس سے خمی یا ہو۔

سدان اسلام اپنے پیرووں کو مساوات اور اخوت سکھا تا ہے اور ذات بات کے تفرقوں کا مخالف ہے لیکن ہندوستان کے سلمانوں میں بھی ذات بات کی و با پھیل گئی ربعض گرکہ تو یہ معاشرتی تفرقے بہت نایاں ہو چکے ہیں -

ذات بات کے طریق میں جو خرابیاں ہیں - ان سے انکار ہیں ہوں کا بین ہوں کا ۔ اس میں چند خوبیاں بھی ضرور ہیں ۔ جن سے لوگ بے بروائی سے چشم پوشی کرتے ہیں ۔ مالآ کے بدلنے سے اس طریق میں ترمیم حرور ہو رہی ہے ۔ خواہ عنواہ مغواہ ذات قرار نہیں باتی ۔ علی ہویا بری - اب بیشہ سے خواہ مغواہ ذات قرار نہیں باتی ۔ مختلف ذاتوں کے لوگ اب تقریبًا ہر بیشہ کو اختیار کر بیتے ہیں مختلف ذاتوں کے لوگ اب تقریبًا ہر بیشہ کو اختیار کر بیتے ہیں ۔ بیٹے کے مقابل ذات یات کے قواعد بھی مزم ہو چلے ہیں۔ اور سے کا رجمان تو یہ ہے کہ اس طریق کی جو جو باتیں اور سے کا رجمان تو یہ ہے کہ اس طریق کی جو جو باتیں

جدید معاشی نظم کے واسط ناموزوں ہوں ان کو خارج کرویا جا باب زات یات کے طریق میں ایک معاشی خاصہ تو یہ ہے کہ ہرقسم کی محنت کی رسد بانکل معین ہوجاتی ہے . سابقت کا سیان بہت سنگ رہ جاتا ہے ۔ نتجہ یہ ہے کہ یا تو قا نون طلب و رسد کا عل بوتا یی بیس یا وه میکلیف ده بنیا تا ہے ۔ جب کوئی طرا معاشی تغیر ہوتا ہے تو جدید مالات کا جو اقتضا ہو محنت وہ صورت اختیار نہیں کرسکی 🐩 جس کی وجہ سے نیمن وقت مری معیت کا سامنا موتا ہے۔ اجرت اور قیرت کھی کھی رواج یا دوسرے تربروں ہے مقرر ہوجاتی ہے - اس کے علاوہ ذات یات کا ظریق یہ ا بریماند کبیر کے واسطے بہت ناموزوں سے کہ جہاں چھوئی چھوٹی فروعات کک تقیم عل کی نوبت بہنیتی ہے اورجہال برقسه کی مخت کو طلب پر فوراً موجود ہو ما نا ضرور حيث وات بات كى بدولت الوكون الله في الله عالم کا ساتھ دینے کی صلاحیت باتی بنیں رشی اس طرق کا لوگوں کے اطوار پر می بہت اثر پڑتا ہے جب پرائش نی کے وقت ہولوں کی زندگی کا سلک قرار یا کے اور ان کا پیشہ مقرر یو یائے تو چمر یہ موقع کہاں کہ لوگ ایک خداواد استعماد سے پورا بورا فائدہ اٹھائیں ربرست میں ایے لوگ کہتے رہے ہیں جوک اس میں سلم بای الباری دوسرسی بینول بی وه بیشه و مشار

ا با اور ما ہر بن سکتے تھے۔ چونکہ سب کو ترقی کا کیساں وقع نہیں ملتا ۔ اس طربق کی بدولت قوم کی طری طربی جماعت سے ساتھ اکثر ہے انصافی اور ظلم ہوتا رہتا ہے۔ بینی وات یات سے بندین ان کو ترقی سے محروم رکھتے ہیں۔ یس فات کی یا بندی کا ایک مبل تیجه تو یه ہے کہ ا ترقی معیشتہ میں رکاوٹ بیا ہوری ہے ۔ لیکن ساتھ ہی اس میں اسباب معیشتہ کے لحاظ سے کچہ فاعرے مجمی میں مشلا يد كم مريشيد ور افي والدين سے كام سيكھ لينا ہے اور بچین ہی سے جس صنعت یا کاروبار کی آپ و ہوا میں ي برورش يا تا يه - بلا رحمت الحيى طح اس كا علم اور ملك ماس کرلیتا ہے۔ اس میں دوسری خوبی یہ کے کرمسا، ا سے راستہ میں مزاجم ہوکر کمزور بیشیہ وروں کی حفاظت کرتا ہے بساط معیشت ایس ہرسی سو اپنی اپنی مبلّہ مل جاتی ہے نا جار اور بے وسیلہ کوئی بھی نہیں رسا ۔

آیا ذات بندی کے فوائد طرے ہوئے ہیں نقصانات اس کا جواب محض معاشسین نہیں دے سکتے۔ عام رائے تو یہ ہے کہ نقائص سے مقابل فوائد کا بلد مجاری کے ایکن مبض لوگ اسی طریق کو موجورہ معاشی جمود اور سیاسی غلامی کا خاص سبب قرار دیتے ہیں:-

قديم زمانے يى سراك ذات دانوں يىں أن كى برادری کا ایک جھا ہوا کرتا تھا ۔ گویا ہر ذات میں ایک سم کا کاروباری جھا قائم تھا۔ نوجوانوں کی با قاعدہ باب کاراموری کا انتظام ۔ اجرت کا تعین ۔ تجارتی ہے عنوانی کی اصلاح ۔ اور آبس سے جھگڑوں کا تصفیہ ۔ یہ سب کام انہیں حجوں کی بنجائت سے باتھ میں تھا۔

ان جھوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اپنی اپنی برادری کی باہمی مسابقت کی نگرانی کھیں۔ اور دوسرے پیٹیہ وروں کے مقابل اپنی جاعت کے مفاد کی حایت کریں۔ ان کے فیصلہ کی تعبیل برادری کا مجرم قرار بانے یاجرانہ سے دباؤے بہوتی تھی ۔ انعام کے ذریعہ سے یہ جھے کارکردگی کو ترتی ویتے تھے ۔ اور فاراضی کا دباؤ ڈال کر اس کے تنزل کو روکتے تھے ۔ باہمی بیٹ کا کام مجھی انجام دیتے تھے ۔ بیکار لوگوں کی اعزام دلاکر اور غریب مختاجوں کو الماد پنجاکر انہوں سے قانون اہل افلاس کی ضرورت باقی نہیں جھوٹری۔ قانون اہل افلاس کی ضرورت باقی نہیں جھوٹری۔

مہندوستان کے یہ قدیم حقے بہت وجوہ سے قرول تھم دجھے و سط کے یوروپین حقوں کی مشابہ تھے ، لیکن ساتھ ہی جھے ان میں کم مشابہ تھے ، لیکن ساتھ ہی جھے ان میں کم خور نہ نظا کہ ایک ہی ذات یا خاندان کے حقوں میں بیہ خرور نہ نظا کہ ایک ہی ذات یا خاندان کے توگ جن کے ایک ہوں ، بلکہ بن کے سیس میں بیاہ شادی ہوتی ہو شرکی ہوں ، بلکہ دوسرے باہر سے توگ میمی کام سیکھ کر اس میں واخل ہو سکتے تھے وہاں خود پیشہ اسلی بنائے اتحاد و تقویت تھا حالاکہ ہندوستان میں ابنی بیشوں کی بنا یہ استقدر فرقے

بن کے ۔ چنانچہ یورپ کے جھوں میں بڑ بنے اور عصلے کی سخت بیمرسی کا به طریق سخت بیمرسی لكير عني - جوجي ذات يا جمع من پيدا بهوا اسي كا يا بدرال-ی زان میں مندوستان کے یہی جھے امورمعیشت میں بہت مجھ وغل رکھنے تھے اپنی خوش انتظامی سے ا بنوں نے بہت کھے دولت پیدا کی ۔ ہندوشانی ویہات ے شہور آفاق کیڑے اہمام سے تیار ہوتے تقے ۔جو اس خوبی شمو پہنچے ۔ ابتو ایسے حقی ہدوستان یں خال خال نظرآتے ہیں اور جہاں ہیں بھی ان کا وہ بہلا سا اثر باقی نہیں رہا ۔ کھھ تجارتی بھے البتہ موجد وہیں۔ جن کے اغراض و مقاصد تھی وہی ہیں جو قدیم زمانہ میں الرایک قوم کے جھول کے تھے۔ لیکن ان میں ہر توت بنیں کہ اپاکام کھیک کھیک انجام دے کیں۔ ان کی شركت خواه مخواه سمى ذات يا فرقه سي واسط محضوص بهين عیربھی اس میں وہ اتحاد کہاں جو دوسرے ملوں ہیں نظراً الله - بلد اس کانصف بھی میسرہیں مذان کے جدبات وحیات میں کرنگی ۔ نہ انتظام میں وہ نبات کہ جس کی بدولت اُج یورب اور امریکه پیل، مزدوروں کی متی اُ الجنیں اس خوبی سے کام کررہی ہیں۔ سندوسان کے ملکانوں سے جی اپنے کا ن نا رکھے ہیں۔ ان کے اصول شظیم بھی دیں ہیں جو اہل سنو سے ہیں۔ لیکن چوککہ مسلمانوں میں ایک جمہوری ولولہ ہے بابی ان کے جمہوری ولولہ ہے بابی ان کے جمہوری ولولہ ہے ان کے سانخوں میں بنیں ڈیلتے بیمن بیف بیف منعت اور سجارت میں انتظام بہت عدہ نظراتا ہے اور ممبروں پر بھی ان کا اچھا خاصا اثر ہے۔

۲- اشتراک خاندانی

مہندوستان میں کل کاکل خاندان سوسائٹی کارکن شائدا ہوتا ہے۔ نہ کہ ہرفرد داعد۔ اہل سنود کے بان خاندان میں مان خاندان میں میں میں میں میں اور بجول کے سوا دوسرے رشتددار بھی میں میں اور بجول کے سوا دوسرے رشتددار بھی داخل میں ۔ اس طریق کا خاصلہ یہ ہے کہ اہل خانداں کی آلمدنی اور خرج مشترک رہتا ہے۔ ہرفرد کے نفع نقصان میں ۔ اس فرد کے نصل میں ۔ اس فرد کے نفع نقصان میں ۔ اس فرد کے نسل میں ۔ اس فرد کے نفع نقصان میں ۔ اس فرد کے نصل م

ہندوں کا قانون جائماد مغرب کے قانون سے بائل سکھنے منفد مختلف ہے ۔ یورپ اور امریکہ بیب عام طور پر مکیت منفد و بلا شرکت و غیر مقید ہوتی ہے ۔ ہندوشان میں مشترک جائماد کا قاعدہ ہے ۔ مطلق اور غیر مقید مکیت مک سکے بیفن ہی بیفی جائم جائی جائی جائی ہے ۔ اور مقاموں میں بائی جائی ہے ۔ اور مقاموں کے میش میں بائی جائی ہے ۔ اور مقاموں کے میش میں بیٹ شاڈ ہے ۔ قانون جائماد اشتراک خاندان کے طریق میند و معاشرت کی ریڑ ہ طریق میند و معاشرت کی ریڑ ہ کی بڑی کے بیک ہے ۔

بائی در صل بر بندو فاندان اور اس کی جائداد منصرف من منترک بلکه غیرتقیم ندیر تھی لیکن اب یہ بات نہیں رہی انہم جب یک فاندان تقیم ند ہو۔ جائداد مشترک ہی مائی جاتی ہے اور ہرایک فرو اپنے فاندان کی جائداد سے متفید بوسک ہے ۔ اس طریق کا اصول یہ ہے کہ فاندان سے کی افراد اپنے سرگروہ کے تابع ہیں ۔ ندید کہ سب کی حیثیت میاوی ہے ۔

سندوقا فون منكر انواع -

ان کے اصولوں میں بہت کچھ اختلاف نظر آتا ہے۔

متکشرا قانون ہو نبگالیوں سے سوا اکثر ہندو طبقوں میں جائی

ہتکشرا قانون ہو نبگالیوں سے سوا اکثر ہندو طبقوں میں جائی

قانون جس کا نبگال میں خاص طور پر رواج ہے ۔ اشتراک فائدان کا اس درجہ طرفدار ہنیں متکشرا قانون کی روسے خانمان کا اس درجہ طرفدار ہنیں متکشرا قانون کی روسے جب کک باقاعدہ تقییم عل میں نہ آوے ۔ آبائی جائدا د مستفید ہو سکتے ہیں جو شخص سرگروہ ہو اس کی حیثیت مین نبط کی سی ہے ۔ نہ وہ خانمان جا ٹداد فروخت مین ہو سکتے ہیں جو شخص سرگروہ ہو اس کی حیثیت مین نب ہو سکتے ہیں جو شخص سرگروہ ہو اس کی حیثیت مین اور طرح پر علحدہ کرسکتا ہے ۔ نہ اس کوکسی اور طرح پر علحدہ کرسکتا ہے ۔ نہ اس کوکسی اور طرح پر علحدہ کرسکتا ہے ۔ نہ اس کوکسی اور طرح پر علحدہ کرسکتا ہے ۔ نہ اس کوکسی اور طرح پر علحدہ کرسکتا ہے ۔ نہ اس کو اضیا یا قانونی خرورتوں کے سلط المدت کے واسطے یا قانونی خرورتوں کے سلط فاندان کے قائماہ کے معاملہ کرنے کا مجاز ہیں ویا بہاگ قانون

میں سرگروہ کے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ بککہ نظائر حال باب کے مطابق تو وہ خاندانی جائداد کا مالک و مختار ہے۔ اسپر اُس کو پورا اختیار حاسل ہے۔ رہی اپنی پیدا کی جوی جائدا سو دونوں قانونون سے مطابق مالک کو اُسپر بلا شرکت غیرے مورا حق حاصل ہے۔

عرب رہے رسی ہیں ۔
لیکن خوابی یہ ہے کہ جب کوشش کئے بغیر وجہ سفا حاصل ہوجاتی ہے ۔ تو کام سمر نے کا شوق اور واولہ سرو بڑجاتا ہے ۔ چناسنچہ اکثر لوگ اسطرے کا بل بنجاتے ہیں اور

بس دوسروں کے سہارے کام چلاتے ہیں۔ قوت بازو بر بہروسہ کرنے کی عادت جس کے بغیر ترقی معیشت مکن ہیں۔
کتر پیدا ہوتی ہے ۔ معاشی آزادی جس کی پیدائیس دولت ہیں اسقدر ضرورت ہے ۔ بہت محدود رہ جاتی ہے فائمان کا بار اسقدر دبا لیٹا ہے کہ ہو بہار لوگ نیٹ مصوبوں کی جن میں کچھ خطرہ کا اختال ہو ۔ جرأت بنیں کر سکتے اور ترقی نے دا سطے خطروں سے مقرنہیں ۔ بیس بہت سے لوگ فائمان میں بھیش کر اپنی اعلی استعدا ایس بہت سے لوگ فائمان میں بھیش کر اپنی اعلی استعدا سے بورا بورا فائدہ بہیں اٹھا سکتے ۔

کہفی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاندان کے خدی کے ملاوہ کی ٹیمی مشکر ہوتی ہے۔ سب کے سب بل کر فاندان کے واسطے دولت پیدا کرنے ہیں۔ اس صورت میں مشکر فاندان کے دولت پیدا کرنے ہیں۔ اس صورت میں مشکر فاندان کے لوگوں کی حالت کسی انجن اشٹاکی یا امداد باہمی کے ارکان کی سی ہوتی ہے اس طرح پر اشتراکی طریق کے ارکان کی سی ہوتی ہے اس طرح پر اشتراکی طریق کے فوائد تو بہت سے حاصل ہوجائے ہیں اور مفرت کم پنجتی ہے۔ البتہ جہاں یہ حالت ہو کہ بیند لوگ تو کمائیں اور باقی سب بلکر کھائیں۔ وال شکئ باکل برکس پیلا ہوتے ہیں۔

اب اگر نفع اور نقصان کا موازنہ کیا جائے تو مبض حالتوں میں نفع کا بلہ تجاری ہے اور میض میں نقصان کا بہتے رہانہ میں مشترک فائدان کے نظام سے اور فوائد حاصل

ہوے ہوں ۔ اب تو اس کا رواج ہرطف گھٹ رائے۔ بابک مسلمان بھی اپنے کینہ میں مل بل کر رہتے ہیں ۔ لین ان میں کوئی اشتراک ہیں مانا جاتا ۔ ان میں خاندانی اتحاد سلاھات استقدر قوی ہیں ہوتا جتنا کہ ہندؤں میں ہے ۔ چانچہ ان کے باب یہ طریق اسقدر شکم اور سخت نہیں شرع سے کی روسے الک کو اپنی جائماد پر پورا حق طکیت ماصل کی روسے الک کو اپنی جائماد پر پورا حق طکیت ماصل ہوتا ہے خواہ وہ جائماد آبائی ہو یا ابنی پیدا کی ہوی وہ اپنی جائماد کا جس طرح جا ہے معاملہ کرے ۔ بشطیکہ اس معاملہ کی مہل بھی اس کی زندگی میں ہوجا ہے۔ اس معاملہ کی مہل بھی اس کی زندگی میں ہوجا ہے۔ مون وصیت کے مقاملہ میں موسی سے اختیارات پر وارث اس کی تید گئی ہوی ہے ۔ مینی وہ جائماد کے مقاملہ میں وصیت کرسکتا ہے ۔ بینی وہ جائماد کے بارہ میں بقدر معین وصیت کرسکتا ہے ۔ باتی جائماد ہوال

## رس قوانين وراثت

غیر منقسم ہندو خاندان میں جہاں متکشرا قانون جبتا ہو پہر پیر چھو تو کوئی وراثت عمسل میں نہیں آتی ایسے وراث خاندان کی کل جماعت گویا ایک متعقل انجن ہے کسی ایک رکن کے فوت بھونے سے جائداد باتی ارکان کی ملک بنی رہتی ہے ۔ لیکن وراثت سے طور سرنہیں

بابع بلکہ بیں ماندہ ہونے سے لحاظ سے ، وراثت بر اس وقت علی بلکہ بین ماندہ ہونے سے الحاظ سے ، وراثت بر اس وقت علی ہوتا ہے جبکہ جائماؤ جداگانہ ہو ، البتہ دیا بہاگ قانو سے مطابق جائماو مشترکہ میں بھی وراثت جبتی ہے ۔ کل جائماد خاندان کے بال بچوں کو ل جاتی ہے وہ ہنوں تو مجھر دوسرے قراتبداروں کو ۔

ملانوں میں مالک کی وفات کے بعد جائداد بہت سے در فات کے بعد جائداد بہت سے در فات کے بعد تے بعو سے بھی در فات کے بعد سے بعد کے بع

اکر قرابت داروں کو حصہ بل جاتا ہے۔

سوائے رئمیوں اور راجاؤں کے خاندانوں کے ۔ یا

معدودے چند وگر خاندانوں کے جن میں خاص طور پر

معدودے چند وگر خاندانوں کے جن میں خاص طور پر

مسلمانوں ، دونوں کے قانون وراثت کے بوجب جائداد

مسلمانوں ، دونوں کے قانون وراثت کے بوجب جائداد

مسلمانوں ، دونوں کے قانون وراثت کے بوجب جائداد

یہ نہیں ہونے پاتا کہ چند لوگوں کے یاس بہت زیادہ

دولت جمع ہو جائے ۔ بلکہ زیادہ لوگ تھوڑی شوری ورت

سے متفید ہوتے رہتے ہیں ۔ یہ قانون اعلیٰ اور

دولت جمع ہو جائے ۔ بلکہ زیادہ لوگ تھوڑی شوری افانہ

ادے طبقوں کا فرق مٹا مٹاکر متوسط طبقوں میں افانہ

ترتی کے واسطے بہت موزوں ہے ۔ ہرکسی کو کام شرئ

کرنے کے واسطے بہت موزوں ہے ۔ ہرکسی کو کام شرئ

العوم اس کی مقدار اسقدر زیادہ ہیں ہوتی کہ اتھ یادں بائک بلائے بغیر لوگ آرام سے بسر کرسکیں بیں اپنی جنیت نے مطابق زندگی کا سامان مہیا کرنے کے واسط وہ جذوبہ اور کوشش بھی کرتے رہے ہیں ۔ خود داری جڑکیڑتی ہے۔ آب اپنی اپنی المداد کرنے اور اپنے اویر بہر وسہ کرنے کی خوبیاں لوگوں میں بیدا ہوتی ہیں ۔ نیکن ساتھ ہی اصل کے یکجا فرا ہم نہ ہو لئے سے بیدا لیش برہجان کیرمیں رسما و طی بیش آتی خصوصاً ایسے مک بین جہان مضمت کر سرماید دار کا رفا نوں اور محدود کمینیوں کا رواج زہو۔ اصل سے منتشر رہنے سے صنعتی ترقی رسی رہی ہیں ہے۔

# م - ديبات كاطريق

جیاکہ اور بیان ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی بیشتر آبادی دیہاتی ہے اس کی وجہ یہ ہنیں کہ نوگوں کو شہر اور قبصے بسانے ہنیں آئے بلکہ عام پیشہ زراعت رہ گیا ہے اور اس کی ضرورت سے دیہات میں رہنا بڑتا ہے۔

بہت قدیم زمانہ سے حکومت کی سب سے چھوٹی تقسیم دہاتی بادری گاؤں ہی شمار ہوتا ہے۔ دوسرے ملکوں کی طرح بیاں کی قدیم زمانہ میں لوگ اچھی طرح حفاظت اور باہمی

بابی امداد کی ضرورت سے دیہات میں بس چرے کیکن ہندت الم میں دیہاتی میں دیہاتی میں دیہاتی میں دیہاتی میں دیہاتی میں دیہاتی میرادریوں کا طریق بھیل گیا اور صدا برس تک قائم را مرادریوں کا بہت اچھی طرح مال تکھا ہے ۔ مثلاً وہ للقے ہیں کہ یہ دیہاتی برادریاں کویا چھوٹے چھوٹے جہورے ہیں - اور وہ بیرونی تعلقات ضرورت کی کل بائیں موجود ہیں - اور وہ بیرونی تعلقات ضرورت کی کل بائیں موجود ہیں - اور وہ بیرونی تعلقات سے باکل الگ تفلک ہیں - خواہ کوئی اور چیر برقراد رہے یا نہ رہے لیکن یہ برابر قائم ہیں - شاہی خاندانوں مفل ، مرہے لیکن یہ برابر قائم ہیں - شاہی خاندانوں مفل ، مرہے یہ سکھ ، اور انگریز سب باری ناری سے مفل ، مرہے ، سکھ ، اور انگریز سب باری ناری سے ہند و سیال وسی کی میں وسیان کے مالک بنے لیکن دیہاتی برادریاں وسی کی میں وسیان کی مالک بنے لیکن دیہاتی برادریاں وسی کی دیں ۔

 اور اختیار حاصل ہے ۔ سلائے کی مدراس والی ربورٹ باب بیں ورج ہے کہ خدا جائے کس زمانہ سے ویہات بیں یہ سادہ حکومت بلدیہ جاری ہے سلطنت کے اللہ بلیٹ اور نوط مجبوط سے ان کو مجھے سروکار نہیں ، وہ تو اپنی ویہاتی برادری کی حکومت بیں بازادی خش و خرم ریئے ہیں۔

اگرچہ دیہاتی برادریوں کو بہت زوال ہوا پھر بھی وہ رہات الی ہیں بائکل خاتمہ نہیں ہوا ۔ ہندوستان کے اکثر حصوں میں اور بالخصوص مدراس اور بنجاب میں ان کی حالت کم و بیش کمل نظر آتی ہے ۔ شائی ہندوستان میں اکثر دیہات کے گرواگرو دیوار گھنی رہتی ہیں ۔ آبا دی کے اندر میل اللب سے رہتے ہیں ۔ آبا دی کے قرب، و جوار میں خرروعہ رقبہ اور چراکاہ رہتی ہے ۔ ان کی زمینوں اور مکانوں کا مجموعی نام کاؤں ہے ۔ اس کی فریت بہت نشقل ہوا کرے ۔ ایکن کاوک اپنی ایک کی ایک بی شکل و حالت پر قائم رہتا ہے ۔

ایک ہی شکل و حالت یر قائم رہتا ہے۔
دیباتی برادریوں کی انبدا اس وقت ہوئی ہوگی جبکہ کچھ لوگ بل مل وقت ہوئی میوگی حاف کرنے تھے گاکہ زین کا شت کرسکیں ۔ اور وشی جانوروں اور ہمایہ وشمنوں کے مقابل بغرض حفاظت آیس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے لیک دیباتی زمیندار اور کامشتکاروں میں جو اتحاد

بالل قائم ہے اس کے متعدد اسباب ہیں ۔ کیچھ مادی المجہدر معاشی اور معاشی اور معاشی ا

دیبات کی قومیں ہیں ۔ رعتبواری ، اور زینداری ، پہلی قدم کے گاول میں لوگوں کے پاس مجھ زینیں ہوتی ہیں ، بین دو ہو خود کاشت کرتے ہیں یاکسی اسامی کو اٹھا دیتے ہیں ۔ یہ سب زینیی حداگانہ قطعے شار ہوتی ہیں ۔ یہ نہیں کہ کل رقبہ سب کی مشترک ملک ہو اور یہ زمینیں اس کے حصے ہوں ۔ ہرزبین والے کے اغراض ومفاو بھی جدا جدا ہیں ۔ان کے باہی اتحاد کی بناسے اغراض ومفاو بھی جدا جدا ہیں ۔ان کے باہی اتحاد کی بناسے کی مقدم ایک ہے ۔ اور دیبات کے وہی وستکار اور میک کا مقدم ایک ہے ۔ اور دیبات کے وہی وستکار اور مراد میں اس قدم کے دیبات ہیں ۔ مدراس ، ببئی ، اور براد میں اس قدم کے دیبات بہت ہیں۔ متوسط ہند، اور براد میں اس قدم کے دیبات بہت ہیں ۔ متوسط ہند، اور براد میں اس قدم کے دیبات بہت ہیں ۔ متوسط ہند، اور براد میں اس قدم کے دیبات بہت ہیں ۔ متوسط ہند، اور براد میں اس قدم کے دیبات بہت ہیں ۔

زمینداری دربیات میں جو لوگ کاشت کرتے ہیں ان کی زمینیں جداگانہ قطع شار ہمیں ہوتیں ۔ بلکہ گاوں کے جمع عرق رقبہ کے حصے ہوتی ہیں ۔ اور کل رقبہ کسی فرو وا عد یا غاندان کی ملک ہوتا ہے ۔ اور اس کے حقوق سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں حقوق سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں ہرگاوں میں زبینداروں کی جاعت بالعموم آیک ہی فاندا کی نشل ہوتی ہے ۔ چنانچہ بعض دیبات میں بہت سے کی نشل ہوتی ہے ۔ چنانچہ بعض دیبات میں بہت سے کی نشل ہوتی ہے ۔ چنانچہ بعض دیبات میں بہت سے

حصہ دار ہوتے ہیں ۔ یہ لوگ خود تو شاذ دنا در کا شت کرتے ہیں ۔ بلکہ اکثر زمین اسامیوں کی اٹھا دیتے ہیں جو۔ مگان دیگر کھیتی بارشی کرتے ہیں ۔

زین کو حصہ واروں بیں تقیم کرنے کے تین اصول مولانات بیں - اول تو قدیم خاندانی حصہ وار کی کا طریق جسس کو بیٹی واری بی کہتے ہیں۔ اس کے بھوجب ہرحصہ وار اپنی خاندانی حیثت کے مطابق کل بیں سے اپنا حصہ لے لیت بیت حب حب طرح کہ خاندان کے ہر رکن کا حصہ مہدو قانون یا شرع شریف بیں مقررہ و وسرے کسی خاص رواج کے یا شرع شریف بیں مقررہ و صدے لینا ۔ اس طریق کو مطابق تقیم کرنا ۔ مثلاً برابر برابر حصے لینا ۔ اس طریق کو مطابق تقیم کرنا ۔ مثلاً برابر برابر حصے لینا ۔ اس طریق کو مطابق خان کو مطابق اور محت ہیں ۔ حصے کہی ہلوں کے حساب سے اور محت ہیں تیسارطری کے ساب سے بھی مقرر ہوتے ہیں تیسارطری سے سے بی مقرر ہوتے ہیں تیسارطری سوبہ میں نہیں دربیات بہت ملتے ہیں ۔

زمینداری دبیات تین طرح پر وجود ہیں آئے۔
اول تو مکن ہے کہ افراد نے ان کو آباد کیا ہو یا وہ
کسی کو ہمید کئے سکئے ہوں ۔ یا ماگزاری سے تصبیل
کرسٹے والوں نے آن کو اینا بنایا ہو۔ دوسرے مکن ہے کہ
عکمران گرانوں میں ٹوٹ بجوٹ ہونے کے بعد گاوں زمینائی
بن سکئے ہوں ۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ کسی خیل سے

بالل بزرگوں نے ان کو بایا ہو جیساکہ جاملے اور راجیو توں کا قاعد

ریافی از اس کے بین ایک سرکاری سرگروہ رہتا ہے جب کو سیافی ایک سرکاری سرگروہ رہتا ہے جب کو سیافی ایک سرکاری سرخیا سے اس کا عہدہ ہمیشہ سے بہت طروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کو خفیف سے فوجداری اختیات ہمی عال ہوتے ہیں اور بحیثیت منصف دیوانی یا سمجیت سرنج جبوطے جو طے معاملات بھی فیصل کرتا ہے۔ گاوں کی عام بہبودی کے مختلف کام بھی وہی انجام دیتا ہے ۔ گاوں کی عام زمین سے سوا وہ باتی زمینوں کی مالگزاری کا فرمددار نہیں اس کا عہدہ موروثی ہوتا ہے اور خدمات کے صلہ میں اس کا عہدہ موروثی ہوتا ہے اور خدمات کے صلہ میں رہتا ہے ۔ گاوں کا انتظام ایک بیجایت سے سیبرد اس کو کمبروار کہتے ہیں گل گاؤں کی مالگزاری کا وہی رہتا ہے ۔ گاوں کا سرگروہ اس کا صدر شار ہوتا ہے فرمددار ہوتا ہے دربات میں دوئین برد اسی کو کمبروار کہتے ہیں گل گاؤں کی مالگزاری کا وہی فرمددار ہوتا ہے یعیف بڑے شرے دیہات میں دوئین المبردار رہتے ہیں۔

کا وں کا دوسرا عہدہ دار جو محاسب کا کام کرتا ہے سٹواری کہلاتا ہے ۔اس کے ذمہ بھی بہت سے ضروری کام کرتا ہے کام کرتا ہے کام کرتے ہیں ۔ زمیندار اور حصددار جو مالگزاری داخل کرتے ہیں اور جو ان ہر بقایا رہتی ہے کاشتکار جسے لگان ادا کرتے ہیں اور گاؤں کے عام اخراجات کی لگان ادا کرتے ہیں اور گاؤں کے عام اخراجات کی

مد میں جو کچھ وصول ہوتا ہے۔ یہ سب حسابات طیواری تیا رہ باللہ كرنا ہے - نيز كاؤں سے نقفے - كہيوط كھتونى جن ميں زينوں کے متعلق حقوق - حصے اور ویکر ضروری حالات بانتھیل درج رست المين طواري بيش كرمًا بن مرروعه فضلوب مواشي الدر دوسری چیروں سے متعلق بھی اعداد وسشمار کی خانہ پری وہی كرتا ب - مليت اراضي بين جوجو تيريليان ہوتي ہيں التي یادداشت بھی وہی باتا ہے ۔ اور اگر گاؤں میں کوئی معمولی واقعد بیش استے تو وہی تحصیل میں خبردتیا ہے لمبروار اور بیواری کے علاوہ ہرگاوں میں ایک وو چوکیدار رہتے ہیں اور معض میں دو ایک چھوٹے چھوٹے عہدہ دار بھی۔ ربا ده زمانه نهيس مرزا جبكه بركاول ايك صنعتى خطه تفاريهات اور اس بیں سب سے طری خصوصیت یہ تھی کہ اپنی سب کیمائی ضروریات خود ہی مہیا کرا تھا۔ باہر سے بہت کم پخری منكاني يرتي تخيس - بيشتر لوگ زراعت يبشيه بيس - خاشتگار یا تو براه راست سرکارے یا زمیندار سے بلید پر زمیں لیتے یں اور لگان ادا کرتے ہیں وہ اپنے کیند کی مدر سے عیتی باطری کرتے ہیں کبھی کبھی مزدور بھی رکھ لیتے ہیں جو تھورا بہت روبیہ اصل کے لئے درکار ہوتا ہے وہ إتو افي اندوخته سے نكاتے ہيں يا زميندار يا ساہوكار سے قرض نے لئے ہیں ۔ وہ خود ہی اپنے کھیٹوں کے متطم ہیں ۔خود ہی آجر ہیں اور خود ہی اپنے کام کے اہر

ا سے ہفتہ میں دو ایک بار تھوڑا سامال بازار کیجائے ہیں اور دوسری چنریں خرید لاتے ہیں -

زمیندار اور کاشتکار سے علاوہ سکاوک میں ایک تیسا طبقہ اور میں رہتا ہے جس میں دستکار لوگ شامل ہیں حولات رباتی اولار بتلی - اور سنار مکاؤں سی جیوٹی سی سبتی کی ضرورتیں بس انہیں سے بوری ہوجاتی ہیں ۔ اور دیہاتی برادری سے یہ بھی خاص رکن مانے جاتے ہیں فتلف چنروں سے مبادله كاكام ايك طُنْيُونجيا وكاندار ايجام ديّا ريتاب ساللو قرضہ دینے کے علاوہ اور کام بھی کرتا ہے ۔ بالحضوص غلہ كى تھوك فروشى اپنے إلت بيل ركھتا ہے - اپنى مالى حيثيت كى وج سے كاول بين وہ بہت طرا أدمى شار ہوتا ہے وستكارون وغيره كو كام كى اجرت مين رويب بليد مے بجائے مختلف سامان مثلًا علم وغیرہ دیا جاتا تھا اور اس کا تھوڑا سا رواج اب تھی باتی ہے۔ دہیات کی طرز معیشت میں بیرونی مقامت سے سابقت کرنے کی بہت کم نوبت آتی ہے ۔ البتہ کاؤں کے اندر اندر اوگ تدرق والی منفعت کی خواش سے زیادہ نفع سے متلاشی رہتے ہیں۔ اجرت اور منافع کا تقرر بیتر رسم و رواج برمنحصر به آی وجه ہوتی یقیم عل کا طریق بھی اختیار کیا جاتا ہے ۔ لیکن یونکہ اس کا بیشر وار مدار بازار کی وسعت بری اس سلط

کاؤں میں اس کی زیادہ گنجاش نہیں، مخت نتق نہیں ہوتی باس بینی مزدور گاوں سے باہر جانا بہت کم بیند کرتے ہیں اور کاؤں میں جو تھوڑا بہت روبیہ اصل کا ہوتا ہے وہ زبین میں مقید ہے۔

کاؤں سے مختلف طبقے خوب سمجھے ہیں کہ ہرایک دوسروں کی مدد کا مختاج ہے ۔ اور ہرایک کا مفاد ووسروں کے مفاد سے وابتہ ہے ۔ اس طرح کا وُں میں بہت اتفاق اور اتحاد بیلا ہوجاتا ہے جس سے اس میں خوش حالی رہتی ہے ۔

وہات کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے۔ اگر فضل بہاتی اور دولت ہی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے ۔ اگر فضل بہاتی اور دولت ہی کیا ہے ۔ لیکن ایک فائدہ بھی ہے وہ یہ کہ اسل کی گرت سے جو خرامبیاں بھیل جاتی ہیں ان کا وہاں سیّہ بھی ہنیں ۔ کا شتکار اور دسکار قصباتی زندگی کے عیرہ فرضر کی بیت کہ اس کی بروا بھی ہنیں کرتے انکا عقیدہ تو یہ ہے اور بائکل صحیح ہے کہ اس دنیا کی چیروں عقیدہ تو یہ ہے اور بائکل صحیح ہے کہ اس دنیا کی چیروں کی رمنہائی ہے وہ ان چیروں کو بھی حاصل کرنے کی کوشن کرتے رہنے کی رمنہائی ہے وہ ان چیروں کو بھی حاصل کرنے کی کوشن کرتے رہتے ہیں۔

دیبات کے قدیم طور وطریق تو یہ تھے رسکن آب دہ جندوستان کے سی حصد میں بھی بورے بورسے نظر بالی ہنیں آتے ۔ آئیل ملک کی معاشی حالت میں بڑا انقلاب بہورہا ہے ۔ اور جوں جوں حالات بدلتے ہیں دیہات بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں ۔ مغربی تہذیب سے ، حو سابقہ بڑا تو دیہا تیوں کے خیالات اور تخیلات بھی رنگ بدل رہے ہیں اور اب قدیم طرز کی ساوہ زندگی بسر کرنی ان کے واسط بھی محال ہے ۔

# المراج المراج وحثيت اورزواع

واج سن و لوگ اپنی حیثیت مالی کے پسیٹ سے ساتھ الاتے ہیں۔ خانمان اور سوسائٹی بیں وہی پیدائشی حیثیت مستند مانی جاتی ہے اور اسی کے سطابق ہر ایک کا دور زندگی قرار یا تا ہے ۔ پہلے زمان بیں زندگی کی کام اور تعلقات مطلقاً رواج کے تابع حقے ۔ اب البتہ رواج کا اثر روز بروز گھٹ راج دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طبح عام رجان بیا ہے کہ پیدائشی حیثیت بر ڈاتی سعامدہ غالب رہے معامدہ اس کا جتبیاری ہے ۔ میمر مجمی عام طور پر ابنہ وستان بیں آزادانہ مسابقت کے بجائے رہم و رواج کے زنادہ مسابقت کی جائے رہم و رواج کی زنادہ مسابقت کی جائے رہم و رواج کی زنادہ مسابقت کی خواش ہے ۔ کیمر مجمی عام طور پر زنادہ حیات ہیں ۔ چانجے مسٹر راناطرے کی قول ہے کہ زنادہ خواج جھوٹے جھوٹے

میدود فرقوں یں سمجھ یونی سی جاری ہے رسابقت کی سبت ایک روائة اور سركارى توانين بهت زياده فيل بي اورحيثيت كا اثر معاہدہ سے کہیں ٹرا ہوا ہے یکن ہاری راے یں روان کا ایر سراسرمفری بنیں سے بلکہ جانتک رواج طافتور کے مقابل کرور کی کایت کرتا ہے۔ فیفرساں ہے۔ سابقت کا تو بہ فاصہ ہے کہ قوی کو قوی تر بنا تا ہے۔ اور کمرور کو مٹا دیا ہے . رواح کا اصول دوسر ہے وہ . وست ورازی کو روکتا ہے ساتھ اس کے سابقت ہیں یہ خونی ہے کہ انسان کے بہترین جوہر کو جلا ویتی ہے ۔ اور تدرش کی بہری اشا ڈ ہونٹ اکالی ہے ۔ مالائد رواح ایس ترقی کا مانع ہے۔ ہندو اور مسلمان بارشاہوں کے عہد یں اور نیز برطانوی حکومت کے نشروع شروع میں زمینوں کا لگان رواج کے مطابق مقرر ہوتا تھا۔اس کے مید البتہ مسامفت کا رور شروع ہوا سرکار کو محسوس موا کہ آزادانہ لا سابقت کا بتی عوام کے حق میں بہت مضر ہوگا۔ اور بڑی مصبت میں گیا۔ میں سرکار نے سابقت کی کھے سنا: حدیب مقرر کردیں اور قانون نگان کا خاص منتا ینی قرار یا یا کہ کا مشتکا روں کے حقوق تدمیم رواج کے موفق بھا رہیں - اس طح سے ہندوستان میں ایک لکان کا بہت یکھ وار مدار روائے یہ ہے۔ ریکارڈوصاحب کا مسکلہ، لگان مشدوستان سے مطابقت بنیں رکھنا رہی اسکا

#### معاتبة

بالله نتیجه مبی جو نکالا گیا ہے مندوستان پر منطبق نہیں ہوتا ، وہ باللہ نتیجہ میں جو نکالا کرائی بیداوار کی قیمت کا کوئی جرو

بہت محدود ہے ۔

اب وہ قانون طلب ورسد کے عل سے مقرر ہوتی تھیں کیکن اب وہ قانون طلب ورسد کے عل سے قرار یاتی ، میں البتہ دور افتادہ دیہات میں جہاں آمدرفت کم ہنے اب میں قبیتوں پر رواج کا کم وبیش اثر باتی ہے ۔

باھ

# بالمان دولت

### ١- عام طالت

عاملین پرائش میں قدرتی ذرائع سب سے زیادہ اہم ہیں نیون اس اور داضح ہوچکا ہے۔ ہندوستان میں ایسے ذرائع کی کوئی کی نہیں۔ زرخیز زمین کبخرت موجود ہے اور مدنعیات بھی جا بجب بھری پڑی ہیں۔ زرخیز زمین کی پیدا وار زیادہ تر باش کی حتاج ہے۔ یہ البتہ بھری پڑی ہیں۔ زمین کی پیدا وار زیادہ تر باش کی حتاج ہے۔ یہ البتہ بھوسٹے چھو ٹے حصول میں منقسم ہے۔ اور بیٹھار کا فیتکار اس میں کھیستی باڑی کرتے ہیں۔ تقریباً جقد کر زمینین زیر کا شنت ہیں ان پر کھیستی باڑی کرتے ہیں واضح ہو کہ بے لگان زمینوں کی صد اکثر مالک میں لگان مقرر ہے واضح ہو کہ بے لگان زمینوں کی صد اکثر مالک میں انہی مالک بی مادہ زمین کا مفروضہ انہی مالک پر صادق آتا ہے جہاں کا شنتکاروں کے علاوہ زمیندادؤی باہم ما بقت پورے زور سے جاری ہو اور جہاں زمین کی رسم ختم ہوچکی ہو۔ بالفاظ دیگر ایسے ہی مقامات میں اسی نوشنین متی ہیں جن سے کوئی گھان حاصل نہیں ہوتا ہندوستان کے فیرآیاد حصوں میں حق میں سے کوئی گھان حاصل نہیں ہوتا ہندوستان کے فیرآیاد حصوں میں حق میں سے کوئی گھان حاصل نہیں ہوتا ہندوستان کے فیرآیاد حصوں میں حق میں سے کوئی گھان حاصل نہیں ہوتا ہندوستان کے فیرآیاد حصوں میں حق میں سے کوئی گھان حاصل نہیں ہوتا ہندوستان کے فیرآیاد حصوں میں جن سے کوئی گھان حاصل نہیں ہوتا ہندوستان کے فیرآیاد حصوں میں حس

ا في كو اتبك بيت سي افتاده زمين موجود ب - تا هم آباد حصور چه مجمر د بیداآور) حال خنرزمین خالی نبیس ملتی ا صنعتی مرکزوں سے علاوہ سرحگد مردوروں کی کثرت سے بشج اجرت بہت اونی ہے لیکن چونکہ شرو ورجابل اور بہترہی ان سے كام ميى معولى سلااور تحدور بوتا بعديس محنت كو ارزال بنيل كمدسكة مردوروں میں مقل وحرکت مکانی تھی بہت بیقاعدہ رستی ہے اور ایک بیشه کو جیوارکر دوسر اختیار کرنا تو بیت می شاذ ہے مسابقت حب واقع مبوتی ہے تو مرووروں کونقصان بنے جاتا ہے ۔ مروور یوں توسندی شقت بیندا ورتین موتا ہے لیکن ساتھ ہی غرب سبت عملہ اوركم ممت يمى ب قدرة وه تيرقهم واقع مواب رحياني سرطان اسطریکی سما تول ہے کہ مندوستانی کاشتکار فوانت میں مالک بورسیے كاشتكاروں سے كسى طبح كم نہيں كيكن اسے تعليم نہيں ملى كم اپنے خداداد فربات سے کام سے سکتا مندس مونے سلےعلادہ وہ اکثر قرضدا مجی رستا ہے وہ بالعمق اپنے طور پر کام سرتا ہے کسیس اسل دار اور نتظر سے کام می ای کو انجام دینے طیت میں صالاتمہ اس میں أتنى قابليت نبير الموتى وسوسائلي سے على طبقے مردوروں كى قدرور ہیں سمجھے معنت میں تقیم و تفریق کا رواج سبت محدود ہے. بالعموم آیک ہی شخص متعدولکام آئیم دئیا ہے۔ درستی اصل نہ صرف مقدار میں کم ہے بلکہ تشرایا موا مجمی ہے یعنی لوگ آینے اندوخوں کو بطور اسل كاروبارين لكانا ببت كم بيند كرية بي غالبًا إسكى ايك وج ييمي

ہے گر اٹھارویں صدی میں جو بہت زیادہ بانی رہی تو وولت باجی گئے۔ اور معاشی ترتی سے توگوں کا دل ہط گیا کہیں دولت ہے دولت ہے ہیں دولت ہے بھی تو یہ حصار نہیں کہ اس کو کاروبار میں لگائیں کیکم اصل دار خطرہ سے مفرنیں مالانکہ ترقی میں خطرہ سے مفرنیں ہوسکتا ۔ دوسرے اِن شوستقبل کا اندازہ کرنا بھی نہیں آتا اور اِس کے بغیر کاروبار دشوار ہے ۔

حدید صنعتوں کی ترقی سی سب سے طراراز سی راری اعظانظیم تنظ ہے - اور میندوستان میں ابھی لوگ اس سے بہت کم واقف ہیں -علی سجربہ جو بطریق جس کا روبار حلانا سے کھا تا ہے ہمی لیک حال نہ موسکا کہ مندوستا بنوں یں طرف طرسے کارفانوں اور وکانوں کا انتظام کرنے اور اس زائد کے اجروں کو اہم فرایض انجام وسيت كي قامليت يبرا مرسكتي فيندي تعليم اورسيارتي معلومات سمك ساتھ اب مک جس قدر ہے اعتبائی برتی المکی وہ قابل افسوس ہے الجبی تک امداد باہمی اور اتحاد سے فوائد محسوس نہیں ہوئے - اللی ورجہ کے قابل اور یا وضع لوگ شاؤونا در کاروبار میں تدم رکہتے میں اور معمولی توگ جو کاردبار چلاتے میں کافی اعماد اور اعتبار بیدائیں كرسكة حالانكه يبي و و چنري جديشتني نزتي كي روح روال بني بوقي بي یبی وہ خاص ونتیں ہیں جو با وجود اعلیٰ قدرتی قرائع کے موجو ہوتے بہارتش دولت کی رفتار تیز بہیں ہونے رتیں ،ووسرے مہد مالک سے مقابل بہاں کی سالانہ بیلاوار کوئی حقیقت بنیں رکھتی۔ مک یں مرفد الحالی بہت کم ہے ۔ تبض اوگوں کا تو خیال ہے کہ

ہائی متوسط طبقوں کی الی حالت بیلے سے بھی زیادہ سقیم ہے اورغرب اور کرے ہیں۔ بہت ارک تو سال مجرجوں توں کر کے زیدگی تیر کرتے ہیں۔ بہت ارک جماعت اسی ہے کہ اس کو بھی نقرئی سکہ باس رکھنا نصیب

تحصیت کی پیداوار کا اوسط فی کس جالیس روید سالانه اندازه کیا جا تا ہے ۔ سررابرط کفن اور سرمیٹرک بلیفیر سے سرماوردہ ور ما سر انگریزوں نے پیاں کی سالانہ آمدنی و ویونڈ تعنی تیس رکھیا نی سشخیند کی ہے اورمنظرولیم ڈکبی اورسطروا دا بہائی ناروجی سکا اندازہ اس سے منبی کم ہے ۔ اگر معمولی کاشٹکار اور مردور کی انج آمدنی دریا فت کرنی ہو تو خوشجال طبقوں کی آمدنی کو مجموعی قومی آمد میں سے منہا کردیا جائے جو تھے باتی بھے وہ عام لوگوں کی آین ہے ۔ اس طح سے جاعت کثیر کی سالا ندا مدنی کا اوسط صرف مراشلنگ مینے عودہ روسی فی س رہ جاتا ہے ۔ دوسرے مہد مالک کے مقابل سندوستان کی آمانی بہت ہی کم ہے آج سے بیں سال بیلے ف بل صاحب کے تخینہ کے بموجب انگاشا کی سالانه آمدنی س موند فی کس تھی مینی سندوستان کی موجوده آبدنی کی ساڑے اکھار محنی ۔ اسی طح ریاستہا کے متی م امری کی سالانہ آمدنی **۳۹ یونڈ نی کس بھی۔ فرانس کی م** ۶ ۲۲ یونڈ اورجمنی کی ۲۲ و ۲۲ یوند - اوربس سال کے اثدر اتبو اِن عالك كي آيرني كهين سيخبين ينتي كئي سلطنته متحده سي موجوه سالة آمدنی خود نقول مسطر لائد جاج حال وزمیر انگلستان ۵۲ بونگ فی کس ہے۔ بینی ہندوستان کی آمدنی سے بچیس گا زیا دہ او باج ہندوستان کی آمدنی میں اضافہ کی کوئی صورت نظر ہنیں آتی۔ ہندوستان کی دولت کے مقبر اعلاو و شار تو متے ہیں۔ روت تاہم اس کا اوسط ۱۰ پونڈ سے لیکر بیس پونڈ نی کس کے خینہ کیا ماتا ہے ۔ بعنی طوطرہ سو سے نین سو روید کی پلطنت متحدہ کی دولت کا اوسط مہم ہونڈ فی کس بڑتا ہے۔ فرن کا ۲۵۲ پونڈ۔ ریاستہا کے متحدہ کا ۲۷ پونڈ اور جرشی کا کا ۲۵۲ پونڈ سے ریاستہا کے متحدہ کا ۲۷ پونڈ اور جرشی کا

تخمینه حسب ویل مخفار امریکه انجاره ارب جرمن سوله ارب انگلستهان بیندره ارب فرانس (مجدمنههانی دوغاً) نو ارب

تخنیہ کیا گیا ہے کہ جرشی کی دولت بیاس ساٹھ کروٹر پونڈ سالانہ طریبی رہی ہے اور اس کی موجودہ مقدار بیں ارب

مندوستان کی جو مالی حالت اوبر بیان ہوی وہ بینک بندون اللہ بہت افسوسناک ہے لیکن آئندہ کے واسطے مایوس ہوئیکی سنتبل کوئی وجہ نہیں ۔ اگر لوگ پورے استقلال اور تندی سے کوشش کریں تو بھیناً یہاں کی معاشی حالت کا یا بلیط

اہ ہوستی ہے بلکہ قرائن کھ رہے ہیں کہ بہتر زمانہ آینوالا ہے نوگوں کی سبت علی اوپر بیان ہوئ وہ سالتی اور فطری نہیں ہے۔ بلکہ نامساعد عالات سے بیدا ہوگئی ہے اور حالت کو ورست کرنے کی کوشش ہرطرف جاری ہے ۔ صنعتی ترقی کا واولہ عیمیل را ہے ۔ کار وبار میں اولوالفرمیاں نمو دار ہوجلی ہیں - مردوری بیٹیہ کو گیس غواب عفلت سے سدار موسیکے ہیں اور جالت کی تاعی سے باہر نکانا جائے ہیں۔ اس بھی آپ پہلاسا شرميلا نهيل را و ستويا ادگون بين شنل ال بيني اصل مست كام لینے کا رواج طرہ رہا ہے۔ حال الم بیک توک سے اور برزة صنتی دور کی شاریاں کر رہے ہیں مداراس لائے۔ جانتك برأش وولت كا تعلق ب - معاشى حالت بيت مندوشان بین اضافه بیداوار کی بهت مخاص موجد ن تدرتی درائع کی کثرت ہے - اور ارزاں محنت بافراط دستیاب ہوسکتی ہے۔ البتہ یہاں مہل اولوُلفر می اور شظیم کی بہت کمی ہے لیکن پنقص ایسے ہیں جو تجوبی رفع ہو سکتے ہیں - اور ان کو رفع کرنے کی کوشش سیلے - 6 516 2

٢ - زراعت اوصنعت كامقاليه

ملک کے زراعتی اورصنتی حالات مفصل طور پر بیان

کرنے سے بیلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایسے دو مکوں باہم کی خصوصیات کا مقابلہ کیا جائے جن میں سے ایک خاص طور یر زراعتی اور دوسرا خاص طور سرصنتی ہے۔ دونوں کی خصوصیات مختصًا حسب ومل میں ر ١ ) جن ملك كا خاص بيشيد زراعت بو ولان مسابقت (١ ١٠٠٠) یا کاروباری آزادی پورے طور پر جاگزیں ہنیں ہوسکتی حالاً کم یہ جنری جدید صنعتوں کی خصوصیات میں وال میں۔ كاشكار كو اينے كام كے فاطر زمين كے ياس سائرتا ب و النكر صناع كوك فام بيدا وار بابر في مسكاني بني ر دیا ) نماشتکار بہت کھے قدرت کے وست نگر رہتے ہیں۔ ان سمد اینا کام موسم سے مناسب طال رکھنا طرتا ہے۔ لیکن صناع کو اس لحاظ سے بہت مجمد آزادی عامل ہے کہ ر رہے ، زراعت میں بائش بریانہ کمیر کا طریق آنا نہیں سل سکتا جنناک صنت میں ۔ اور صنت کے مقابل آمیں تخصیر کی مجی سخاش کم ہے۔ د ک یکد زراعت کی پیداوار ایسے اساب پر منعورے جو انسان کے اختیار اور قابو سے باہر ہیں۔ شکا وہوب بارش - سوسی حالت - اس سئ زرعی پیدا وار بہت معض خط میں ستی ہے اس کے برطان مفنوعات بہت محقوظ مريه -

باے رکا دراعت میں قانون تقلیل صل کا عمل یورے طورم عاری رہتا ہے کین مصنوعات میں قانون مکٹیر طالس ا اس قانون کی بہت کچھ روک تھام کرانیا ہے۔ د و) زرعتی ملک میں محنت بیشتر عیر متقل المہوتی ہے کیو ایک زمین چھوڑ کر دوسری ٹرمین سنگوانے میں بہت وقت اور صرفه برواشت كرنا برتاً ب - اور أكر خود كاستكاري مالک زمین بھی ہو تو نتقل ہونا خارج از محبث ہے صنعتی مک میں منتقل ہونا آسان ہے۔ اگر سمجھ موانع میں تو يى جالت - افلاس اور قلامت ليستد عادين -رن یونر زراعت کے کام معدودے چند اور سبت ساوہ موتے ہیں ان میں صنعتوں سے مقابل تقیم علی کی بھی سخانش بہت کم ہوتی ہے۔ رح ) مصنوعات کا منافع زراعت سے طرف رمتاہے يس جب وومك أسيس زرعى بيداوار اور مصنوعات سكا مبادله كرتے ميں تو كرجه مبادله سے فائدہ دونوں مكوں کو ہوتا ہے لیکن صنعتی مکف کا منافع مقابلة طراع ربتا ہے۔ رط صنعتی ملک میں چونکہ دولت زیادہ پیدا ہوتی ہے زراعتی مک سے مقابل وہاں زیاوہ ا مادی آرام سے رہ محتی ری) لیکن زراعت میں ایک خوبی ہے وہ میسمہ اسس پیشه میں لوگ ازادی سے رہتے ہیں ان میں خود اعتمادی

اور دوسرى اخلاقي خوبيال يبيد ببوجاتي بي ليكن صنعتول

یدائش دو بیان خصوصًا آمجل جبکہ اعمل کا دور دورہ ہے مزدوردں کی باہ آزادی جین جاتی ہے اور ساتھ ہی ان میں تعبق اعلے خوبیاں بھی شم ہو جاتی ہیں ۔

# الله الله

زراعت

مندوسان کا خاص پیشہ زراعت ہے ملک کی دوخطا البادی کا اسی پر گزر ہے اور دبیاتی آبادی ہیں سے نوے فیصدی کا با دواسطہ یا بلا داسطہ اسی سے تعلق رہتا ہوں سے مندوستان جیے وسیع ملک میں زمین کی دیدآوری الباد خلف ہوئی عجب نہیں ۔ ایک طرف تو دادئی گنگ می از حد زرخیز سیاہ زمین جو کیاس کی کاشت کے داسطے بہت موزوں ہے ۔ اور دوسری طرف و ندہیا بہاؤرگی برنیم چائیں اور مغربی راجبو تانہ کارگیشان ۔ ان حالتوں کے درمیان ملک میں ہرورجہ کی زرخیری موجود ہے ۔ مجنیب ورمیان ملک میں ہرورجہ کی زرخیری موجود ہے ۔ مجنیب

مرسال زرعی بیداوار ویادہ تر بارش کی مقدار اور ادقات برمخصر ہوتی ہے موسموں کے دور کی دج سے اکثر حکمہ دو اور کہیں کہیں مثلاً مدراس سے آبیاشی و ا سے بات حصوں میں تین فصلیں تیار ہوجاتی ہیں - مہندوستان سے کل مرروعہ رقبہ میں سے تقریباً ساتواں حصہ دوفصلی ہے مینی وہاں سال میں دوفصلیں بیدا ہوتی ہیں -

خاص وو فصلیں یہ ہیں خریف بینی موسم گر اکی خاص فصل - اور رہیع بینی موسم مسراکی فصل - خریف کی فصل فسلیں، کو زیا وہ یائی درکار ہے - اس لئے خبوب مغربی باوٹرسکا سے طیتے ہی اس کو ہو دیتے ہیں اورسستمبر نومبر شے در میان یک کر تئار ہوتی ہے ۔

وسائکہ خود نام سے ظاہر ہے۔ رہیم کی نصل کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں۔ اکٹوبر نومبر میں کھیتاں ہوتے ہیں اور مارج ایرل تک فصل تیار ہو جاتی ہے۔ چرخم فریف اور رابع نمی فصلیں مخلف اوقات ادر حالات میں نشودنا یا تی ہیں ان کے خواص بھی حبدا جدا ہیں ۔ چانچہ نشودنا یا تی ہیں ان کے خواص بھی حبدا جدا ہیں ۔ چانچہ سی فرق نشال ہندوستان میں بہت نمایاں نظر آتا ہے لیت شکال میں اس ورجہ فرق نہیں اور مدراس میں تو بہت ہی منظل میں اس سے فصلوں کی اجاس بھی مخصوص ہوجاتی ہی ہیں نہال اور مداس میں البتہ گرمی ہو یا جائے و ونوں موسموں میں وہی چنین کا شت ہوسکتی ہیں۔ موسموں میں وہی چنین کا شت ہوسکتی ہیں۔ اصاطر بھئی میں جہاں تقریباً کل مارش حبوب مذی

باب باد برشکال سے ماس ہوتی ہے۔ خریف خاص فصل انی جاتی ہے۔ مراس میں رہیع کی خبریں زیادہ کاشت ہوتی ہیں کوئم وہ عامل موسم ہوتا ہے جبکہ شائی مستعرقی موسمی ہوا دیاں بارش لاتی ہے۔ شائی ہند دستان میں خریف کاشت می مختلف فصلیں جنوب مغربی باد برشکال کی مدد سے کاشت ہوتی ہیں اور جاڑے کا موسم رہیع کی فصلوں سے واسطے خوب موروں ہے۔

خرروعه چنروں کی بہت سی قسیں ہیں مثلاً اناج سینا بعنی والیں ۔ رفنی تخم ۔ ریشے، رنگ ، ادویات ، مسامے، ترکاریاں ، ساک یات ، مولیں مینی وہ بڑیں جو کھانے یں آتی میں مشلاً گاجر، مولی، اور آلو، کیل ، عاره ، اور منفر قصلیں ۔ یوسیں بورے طور پر جداگانہ نہیں ۔ بلکر میش فصلیں ئئی کئی قسموں میں شمار ہوسکتی ہیں خاص فصلوں کا مختصر مختصر عال ذیل میں ورج مرتبے ہی امید کار آید نابت ہوگا۔ المسام مرروعه رقبه میں سے ۸۰ فیصدی برخوراکی فصلیں تکا عاذل ہوتی میں جانول اُن حصوں میں زیادہ بیدا مبوتا ہے جہا بارش کی کثرت ہے مثلًا بھال -آسام - برما - اور بہتی کے ساعلی اضلاع - یہی بنیں کہ جانول بنگال کی بہت خاص صل ہے بلکہ کل مندوستان کے مرروعہ رقبہ میں سے ۱۲۲ فیصد یسے زیادہ اسی کے زیر کاشت ہے جانول کی سیشمار سیس بمی شکال میں اس کی دو فصلیں ہوتی ہیں پہلی فصل

اوس اور بعد کی فصل امن کہلاتی ہے ۔ اوس کو بارش کی باللہ اس قدر ضورت ہیں جسقد کہ امن کو بوتی ہے ۔ اوس فصل کا جانول سوٹا ہوتاہے جس کو زیادہ غریب لوگ کھاتے ہیں ۔ لیکن اگر خلانخواستد بارش کم ہو اور امن کی فصل خراب ہو جائے تو قحط میں اوس سے جانول سے ہیت کام نکاتا ہے ۔ بنگال سے کل مزروعہ رقبہ میں سے میں لاکھ ایکر میں تو سرا والے اوس جانول کا شت ہوتے ہیں اور کیاس لاکھ ایکر سے زیاوہ میں خزال والے اس جانول کا شت ہوتے ہیں سالانہ بیداوار کی مجوی مقدار تمین کر وٹر ش لینی جوراسی سالانہ بیداوار کی مجوی مقدار تمین کر وٹر ش لینی جوراسی کی وٹر من سے قریب بنتی ہے ۔ جانول کی فصل بمبئی ، مدر اور برا میں بھی بہت اہم شار ہوتی ہے ۔ صوئیہ ستحدہ اور اور برا میں بھی بہت اہم شار ہوتی ہے ۔ صوئیہ ستحدہ اور سے کاشت ہوتا ہے ۔ وریائی شکونوں کی دلدلوں میں تو آئی

کاشت بہت عام ہے۔
اس کی پیدا وار کے خاص مقامات یہ ہیں کاشت ہوتا ہے۔ گیہوں
اس کی پیدا وار کے خاص مقامات یہ ہیں۔ صوئہ شی در بنی اور راجیوتا نہ ہوالات گیہوں کی کاشت بہار ، صوبہ منتوسط ، اور راجیوتا نہ ہوالات گیہوں کی کاشت سے واسطے موافق ہیں۔
سے واسطے موافق ہیں وہ چانول کے واسطے امونق ہیں۔
جنانچہ بالعموم یہ دکھا گیا کہ جہاں گیہوں سرسنر ہوتا ہے جا بو

بال اس كى آباشى كرتے ہيں - بغروں كى آباشى طرينے سے الميهون كى كاشت كا رقبه بهى بهت ميسل شيا ياليهون سى ووفاص قسيس بن - نرم اورسخت - سندوستاني كيلون ووسرے مکوں سے تیہوں سے مقابلة عدہ ہے سالانہ سداوار کی مقدار ایک کروٹر ٹن یا ۲۸ کر ورمن رتنی سے منہوں ساکرنے والے مکوں میں ریاستہائے سیدہ اورروس کے مید مندوستان ہی سکا نمبر ہے ۔ مختلف مالک میں گیہوں کا رقد کاشت حسب ویل دریافت ہوا ہے ۔ ریاستہا کے متی دہ امرکم مرکم مرکز کروٹر . ۸ لاکھ ایکڑ م در ۹۰ لاکه ایگر فدانس و، لا كم الكم ٥٥ لاكمه اليموط سلطنت متي

لیکن اوسط بیداوار مجاب رقبهٔ کاشت سلطنت متیده اور جرمنی میں سب عبد سے طرا ہوا ہے اس کے بعد فرانس اور ریاستہائے متیدہ کا نمبر ہے ۔ اس لمحاظ سے ہندوستاں کا بامجواں نمبر رہتا ہے ۔ قدرتی زرخیزی کے علاوہ جہاں جہاں زراعت میں سائنی طریق رائج ہوگئے ہیں علاوہ جہاں جہاں زراعت میں سائنی طریق رائج ہوگئے ہیں

وہاں بیدا واریمی زیادہ ہوتی ہے - ہندوسان کے مقابل بات سلطنت متی دہ کا اوسط تقریبا مگنا، جرمنی کا ڈھائی گنا اور فراکس کا ڈیوٹر ہا رہتا ہے ۔

یوں تو جو کی کاشت کھوٹری بہت تام ملک میں جوشی رائے ہے ۔ لیکن صوبہ متحدہ میں اس کی پیدا وار مقابلہ دیا وہ جو موشیوں سے راتب دیا وہ جو موشیوں سے راتب میں مجمی کام آتا ہے ۔ جنی کی کاشت ہند وستان میں میں سے ۔ جنی کی کاشت ہند وستان میں میں سے ۔ جنی کی کاشت ہند وستان میں میں سے ۔

مکئی ہندوسان کے بہت سے حصول میں کاشت کئی ہوتی ہے ۔ اور صوبُدمتیدہ میں ایک اہم خوراکی فصل شار ہوتی ہے ۔

مہندوستان کے تقریباً ہر حصد میں جوار باجرہ بگرت جارہوا کاشت ہوتا ہے اس فصل کی متعدد قسیں ہیں ان میں سے جوار باجرہ اور راگی فاص ہیں جوکہ حنوبی مہند میں فعلی ملی فعلیں ان عاتی ہیں ۔ اس فصل کو چارہ اسطے بھی کاشت کرتے ہیں ۔

کیہوں کی ایک اعلیٰ قسم مین کہلاتی ہے یہ کیہوں میں ہہت مقوی اور کثیرالکیموس ہوتا ہے دارجیانگ کی ہا ہو اور کثیرالکیموس ہوتا ہے دارجیانگ کی ہا ہو اور صوبہ متوسط و برار میں اس کی کاشت جاری ہے۔
اناجوں کے دور خوراکی غلوں میں مسینوں کا نمیج سینے اس

الله رمر این اسور ارد امونگ اور کلائی خاص خاس میں - صوبہ شیرہ اور بہار میں ان کی فصلیں خوب سرسنر ہوتی ہیں ان کی فصلیں خوب سرسنر ہوتی ہیں بھال کے دریائی کموں وا نے حصد میں یہ چیری عدہ بیدا بہیں ہوتی ۔ وہاں کی زمین شور زیادہ ہے اور کھار کی کرنت ان کے واسط مضر ہے بعض قیمیں مونشیوں کے رات میں کام آتی ہیں ۔

ہندوستان کے ہرصدیں روغن وار تخفول کی کاشت میں بہت اہم شار ہوتی ہے ۔ انابوں کے بعد نبگال میں انہی کا) رقبہ کا شت سب سے طرحا ہوا ہے۔ سالانہ بداور کی مجموعی مقدار کوئی ستائیس لاکھ سن یا ساڑے سات كروط من سے زيادہ رستى ہے ان كى بہت سى سي بي مثلًا رائی ، سرسون ، تل ، نسی ، تل ، رینیسی ، سرگو جا ، اور مونک سیلی ، مبض میلول مشلاً ناریل رسین میمونول اور نیز کیاس سے بنولہ سے تیل نکا سے ہیں طال ہیں اریل اور مونگ میلی کی برآید سبت برصر کئی اور آی وجدا بخی قیمت سی پڑھی رہی ہے ۔ ریندی کے محم کی قدر وقیمت مجی طِره سمی ہے ۔ میونکہ ایری ق توں یہ ہے ہیں۔ رقی مخم جو سمنران مل ناسی یہ کے کر مرث تیل باہر بھی طوسے ۔ اور کھی موسمون کے داشیا ورزی کے کھاد میں بہن کام آ و سے

رسیسے دار چیروں میں جوٹ اور رونی بہت اہم بات اور کار آمد ہے۔ دنیا بھریں جوٹ کا اعارہ لیکال کے برط المحمد میں ہے نینی وال کے سوا جوٹ اور کہیں بیا نہیں ہوتا تیس لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبہ اس کے زیر کاشت ہے مندوستان کے دوسرے حصول میں بھی کھے وسی قطع موجود میں ۔ جہاں اس کی کاشت عدہ طور پر ہوتی ہے اسی زمین خاص طور پر موزوں ہے جو یارش کے زمان یں غرق آب ہو جاتی ہو جو حالات جانول کے و رسطے وی بوط سے واسطے موافق میں ۔ یہ طری آمدنی کی فصل ہے۔ جوٹ کی برآمد کا سب سے پہلے مولا کارسی يته عليًّا ب - ا بتو مين جو عقائي بيداوار مك سے ما ہر کی جاتی ہے - بنگال میں سالانہ مقدار تو ے لاکھ سکھے مینہ کی جاتی ہے اور ہر کھے کا وزن ۸۰۰ پونٹر یا کھے یانے من ہوتا ہے سلالاء میں جوٹ کی قیمت بہت على زيبى لينى تقريبًا ساطه بدوييه في تصهد خيال سبع كه نگال بہار اور اسام میں دو کروٹر گٹھ بیدا ہو نے کی منافق میں موجود ہے ۔ خیائی اس کی کاشت بھیل رہی ہے اور چانول می کاشت میں وائی ہے ۔ جانول می کاشت میں جاتی ہے ۔ جانول می کیھے کم ضروری چیر ہمیں ہے اس کی ظ سے جوٹ کی کاشت ين جو اضافه مهور باسے وہ قابل غور ہے۔ دورسے دار چری اور ہی جوکہ جوٹ سے بہت سے

بال متی طبقی ہیں ایک تو بیٹی کاٹیس میں کو متابیط کہتے ہیں۔
اور جس کو بعض مبصر جوٹ سے بھی بہتر قرار دیتے ہیں اور
دورے من اعلادہ ازیں "ری" ہو Rhen بھی ایک خاص
ریشے دار چیر ہے ۔ اس کی کاشت کے متعلق آئٹ کہ
ترقی کی بہت امید کی جاتی ہے ۔ املیوے کما دشہ ہجی ایک
کار آمد چیر ہے ۔ اس کی کاشت صرف منطقہ حارہ ادر
ترقی کی بہت امید کی جاتی ہے ۔ املیوے کما دشہ ہجی ایک

تحت منطقہ حارہ میں ہوتی ہے -

ا ورجماب ایکر پیاوار کا اوسط بھی کم رہتا ہے۔ سندہ میں بالی جند سال کا مصری روئی کاشت ہوا کی ۔ لیکن چوکہ اس کو مقابلہ زیادہ بانی درکار ہے اس لئے اس سے بجائے اب امریکن روئی کاشت ہونی شروع ہوی ہے ، احاطہ مداس کی سرخ زمین میں کمبوڈیا یا تناونی کی روئی خوب بیدا ہوتی ہے ۔ جند سال ہوے کہ یہ روئی میہاں آئی ۔ امرکن روئی زیا دہ رہتی ہے ۔ جہاں آبیاشی کا انتظام نہیں وہاں توالبتہ روئی کی وسی شمیں کاشت کرنا زیادہ فائدہ مند ہے لیکن دیل دیا دہ موزوں ہیں اسٹے دیا دہ فائدہ مند ہے لیکن دیل دیا وہ موزوں ہیں است برے یور مین کی کاشت بھینا اور صوبہ متوسط ۔ ایک بہت برے یور مین یا ہرکا خیال ہے کہ دوئی کی کاشت بین بہت برے یور مین یا ہرکا خیال ہے کہ دوئی کی کاشت بین بہت برے یور مین یا ہرکا خیال ہے کہ دوئی کی کاشت میں بہت برے یور مین ماہرکا خیال ہے کہ دوئی کی کاشت میں بہت کرے یور مین سند وستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے بغیر سندوستان میں روئی کی بیداوار کی مراحمت کئے دو بالے کیا کیا گئی بیداوار کی مراحمت کئے دو بیدار کیا ہوئی ہے ۔

سنبھل کے درخت اور کہ جیاڑیوں میں بھی جو تیلی زمینو سنھلار میں خود رو ہوتی ہیں۔ کہ جی خیصے نرم اور حکدار رہنے کی کہ میں جس سے عدہ بنا تاتی رہنے میار ہوتا مکن ہے ۔ ہیں میں در مانہ میں بنیل مہندو ستان کی ایک خاص فصل شار بنل ہوتا تھا ۔ لیکن جب سے یہ آبلین کے رنگ چلے اس کی قدر جاتی رہی ۔ بنگال میں تو اس کی کاشت باکل ترک ہی ہوگئ

اب البتہ صوبہ متی ہ اور بہار میں اب بھی کسی قدر ہوتی ہے ۔ مؤہ کھیے کیمیائی رنگ بیل اور دی باتی رنگوں سے عدی میں کھیے ہوت ہوت میں اس سے ان رنگون کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے ۔ بیست بہار اور صوبہ متحدہ میں دریاہ گئگ کی شائی ہنائے گئگ می دود ہے ۔ برطانوی ہند میں اس کی کاشت سرکار سے لئے کی جاتی ہے ۔ اور چین سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کی تعمیل میں اس کا رقبہ کاشت بہت گھٹا دیا ہے ۔ ہوت ہوت ہی ریاستوں میں بھی راجو تانہ اور متوسط ہند سے بوست رسے کی فصل میں بھی اس کی کاشت راجے تانہ اور متوسط ہند سے بوست رسے کی فصل میں بیسا اس کی ہوتا ہے ۔ بوست رسے کی فصل میں بیسا اس کی کاشت رائے ہے ۔ بوست رسے کی فصل میں بیسا ا

بہندوستان میں تمباکو بہ مقدار کثیر پیدا ہوتا ہے یوں تو وہ ہر حصد میں کاشت ہوتا ہے لیکن اس کی کاشت سے خاص مقام یہ ہیں۔ بہار میں ترہوت کے اضلاع بنگال میں رنگیور اور مض اضلاع مرکسس میں۔

ہوہ جاء ان مقامات میں خاص طور پر کاشت ہوتی ہے۔

بنگال میں تو دارجیلنگ اور جلپائی گوٹری کے اضلاع مدرا

میں نیلگری بہاٹریاں ۔ صوبہ متی ہ میں ضلع دہرہ دون ۔ اور

بنجاب میں کانگرٹا وادی ۔ سالار پیداوار کی مقدار شمین اسلام بین کروٹر ہوتی ہے ۔ اس کی قیمت جو دہ کروٹر روپیہ سیمنی جا ہئے ۔ جاء کی برآمد بہلے ہی سے بہت زیادہ ہے۔ اور

اس میں اب بھی اضافہ کی گئی گئی سے ، قہوہ سی کاشت اس میں اب بھی اضافہ کی گئی گئی سے بہت زیادہ ہے۔ اور

حنونی مند کک محدود ہے - اور برازل سے جو مسابقت ایر باب تو الیس روز بروز تنزل بهور باسے کنین کی کاشت کے و و خاص مرکز دار جمانگ اور نیگری بیاطریاں میں کنین بھی سرکاری اجارہ میں وال ہے ۔ بعنی کل بیداوار سرکارخرید لیتی ہے اور پھر اپنے اہتمام سے فروخت کرتی ہے۔ مہندوستان میں بہنت سی قلسم کی ترکاریاں مہوتی میں ترکاریا سب سے زیادہ عام اور کارآمد توالو ہے۔ اوس جانول یا جو ط کے بید آلو کاشت ہوتا ہے اور سف بیض حصوب میں بہاں الو کی پیداوار خاص ہے۔اس سے سوا سال بھر کوئی دوسری فصل بیدا ہی ہیں ہوتی - آلو کے واسطے عميق كاشت ضرورى ب يدني كميت خب كراجوتا عاليك ووسرے غاص ترکاریاں یہ بہی ۔ بلول مبنیکن اکرم کلاا گویمی، ما ٹو اسٹ جم الو سے ملتی طبتی آیک ترکاری اور ہوتی ہے جن سو سلا لو سمت من سمعی محمی قط بن لوگوں کی اسی گرز رہ جاتی ہے ۔خشک سالی میں خوب بیدا موتی ہے۔ اس کا بنایت مقوی اور خش ذائقہ کھانا تیار ہوتا ہے۔ اس کی اور اسی قسم کی دوسری ترکاریوں کی کاشت طبرانی ضروری ہے تاکہ خشک سالی میں تحط کو رولیں ۔ دیا میں شاید ہی کہیں اس سے زیادہ قسم کے محیل میں سدا ہو تے ہوں حقے کہ سندوستان میں ہو تے ہی لیکن افتوس بے کہ میلوں کی کاشت باقاعدہ سائنیفک طربت کے مطابق نہیں ہوتی ۔ اگر ایسا کریں تو یقیناً کھلوں کی عمدگی اور نفاست میں ترقی ہو اور بیداوار بھی ضرور برہ علاوہ بر جن نئے نئے کھلوں سے واسطے زمین اور آب و ہوا موزوں ہو ان کی کاشت بھی شروع کرنی جا ہے ۔ ہندوستان میں نہ صرف بیاں کی ضرورت سے قابل بھیل بیدا ہو سکتے ہیں نئہ ووسرے ممالک کو کھیل بھیجگر ان کی سخارت سے بہت کچھ فائدہ اٹھا نا مکن ہے۔

شکرسازی کسی زمان میں مبندوستان کی بہت بڑی کے صنعت میں جب سے بیبی سٹ کر آئی شروع ہوئی یہ صنعت بناہ مہوکئی۔ تاہم اب بھی اس سے واسط بہت کچھ مکن اور چند سال سے اس میں کچھ کچھ جان بڑی نظر آرہی ہی کھانڈ ایک بنم تیار شدہ چنر شار ہوتی ہے۔ مبندوستان میں کھانڈ یا تو سے اس کا رقبہ کاشت کھانڈ یا تو سے اور سالان بیداوار بھی ہم لاکھ شن سے قریب رہتی ہے۔ صوبہ متوسط اور نیز تعبی اضلاع بہار میں فریب رہتی ہے۔ تاول کی شکر سب سے اعلا قسم کی ہوتی ہے۔ تاول کی شکر یا تو سے عرق سے نیار ہوتی ہے۔ تاول کی شکر یا تو عرق سے نیار ہوتی ہے ۔ تاول کی شکر یا تو عرق سے نیار ہوتی ہے ۔ تاول کی شکر یا تو عرق سے نیار ہوتی ہے ۔ تاول کی شکر یا تو عرق سے بیار میں کو عرق سے بیار کی صنعت کچھ روز عرق سے بہت خت ہو حال نظر آئی ہے ۔ لیکن اب بھی اس کو حرفہ نہیں بڑتا اور بیدا وار ہرطرح نقینی ہے ۔

اگرجہ ملک کے مختلف حصوں میں طرح طرح کے ملے بالب بیدا ہونے ہیں۔ تاہم کل پیادار ملکہ بھی ملک کی ضرورت سالے شتے واسطے کانی نہیں کہوتی - اور ان کی کاشت میں توسیع ہونی ضروری ہے -

متفق چیروں یں لاکھ اور ریٹر بہت کارآ ہدہ ۔ لاکھ ایک قسم کی رال ہے جو بعض درختوں کی شاخوں پرجم ریٹر ہوتا ہی شاخوں پرجم ریٹر ہاتی ہے ۔ آسام ، بریا ، اور صوئیہ ستوسط و ناگیور کے خبکلاتی اصلاع میں اس کی بیدا وار زیا وہ ہے ہندوستانی ریٹر کی قدر و قیمت روز بروز بڑہ رہی ہے ۔ کیونکہ وہ صنعت کے بہت سے کا موں میں استعال ہو نے گئی ہے بہاں ریٹر خاص طور پر آسام اور برما میں پیدا ہوتا ہے ۔ اگر ہندوستان کی قومی دولت میں اس سے معتدبہ اصافہ ہوسکتا ہے ۔ اگر ہندوستان کی قومی دولت میں اس سے معتدبہ اصافہ ہوسکتا ہے ۔

دوی دولت یں اس سے معدد براضافہ ہوسکا ہے۔

را نہ میں بہت برمنفعت تھی لیکن گرشتہ صدی کے وسط کوئے

را نہ میں بہت برمنفعت تھی لیکن گرشتہ صدی کے وسط کوئے

اس کا تبنرل شروع ہوگیا ۔ اب اس میں مجمع جان ٹرتی

ہے ۔ اس کے داسطے بہت کیجھ مکن ہے ۔ اگر کیئے یائے

ہی نکلوا نے اور شیم آثار نے کا عدہ انتظام ہوجا کے تو

اس صنعت کے ذریعۂ سے ملک کی دولت میں معقول اضانہ

ہوسکتا ہے ۔ نبکال ۔ اسام ۔ صوبۂ متوسط ادر تشمیر کے

ناص فاص حصول میں یہ صنعت جاری ہے ۔

كيا حالت ہے۔

کل رقبه بموصب تکاری پیمایش ۱۴ کروٹر ۸ ۱ کله ایکٹر حب کلات کا رقبہ میری بیمایش میروٹر ۸ الکه ایکٹر غیر قابل کا شت رقبہ الکوٹر ۵ میں قابل کشت الکروٹر ۵ میں تابل کشت میرمزروعہ رقبہ کا کھا کیٹر میروٹر ۵ میں کھا کیٹر

١١ كرور ١٠ لا كمد ايرط سم كروشه لا لكدا كرط غلما سئے غراک وتحرفصلها خوراك ۵ ، لاکھ ایکرط ٢٥ لا كمد المرط ٢١ لا كمد الكرية ٥ لا كمد الكمط اكرور وس لا كمد الكرا • ١ لا كله الكيط ٢٢ لا كمد الكيط ٢٢ لا كحدا بكرط الالكم الكيل 9 م لا كم الكمط غلہ اس خوراک کا جسفدر رقبہ اوپر درج ہے اس اس تہائی سے زیادہ تو چانول کے زیر کاشت ہے یا بخویں حصیت يجه زياده مين عيبون كاشت بونا ب - اور تقريبًا ايك جو تفائی میں باجرہ کی کاشت جاری ہے ہندوستان میں عبول کی سداوار کا اوسط الله بشل فی ایکو نکاتا ہے

ال حالاً كم الكلشان مي في ايكر الال الم بشل كيبول يبدا بوتات اس فرق کا طرا ماعث قدیم و حدید طریق کاشت میں مخفی ہے فن حبكلات بهي زراعت سے ملتا جلتا كام ہے ۔ سكو درختوں کو کھیت کے یودوں میں شار نہیں کر کیلتے سرطانو مندوستان کے حبگلات بشتر سرکاری مگرانی میں ہیں - اشطام سے لیا ظ سے جنگلات کی سئی قسین قرار یائی ہیں۔ ایک تو مخصوص، دوسرے محفوظ اور تیسرے عام حبگلات، قدرتی بست اور حالات کے کا کا سے بھی مبگلات کی متعدوسیں بن - ایک تو سدا بهار جنگل جوکه مغربی ساحل اورنیز برا-جزیرہ انڈمان اور ہالیہ کے وامن میں مشرق کی طرف واقع ہیں۔ ان میں درخت بہت بہت بلند ہوتے ہیں دوسر برگ رہیز جبگل جن میں سال اور ساگوان کے درخت خاص طور یر سلتے ہیں ۔ یہ حنگل بھی ان حصوں میں نظر آتے ہیں ۔ جہاں کافی بارش ہوتی ہے۔ تیسرے خشک جگل جو فاص کرسیاب اور صوبہ منوسط میں یائے جاتے ہیں - چوستھے ہمالید سے صنوبری حنگل حن میں وبودار صنوبر - بلوط - اور دوسری قسم سے کارآمد ورخت مکترت بیدا مہوتے ہیں بنگال میں سندین سے حکل دریا اور سمندر کی کہریں آنے سے بہت سرسنر مورسے ہیں سیلانی حکلوں کا یہ عدہ نمونہ ہیں۔ دریانی سنجل نیجاب اوربرامیں نظر آتے ہیں ۔ ہندوستان میں قدم قسم کے ورخت سال ہو تے ہیں۔

جاں بارش کی کثرت ہے وہاں تو خود بخود بیلا ہوجاتے بال میں ۔ نیکن ان کو جَهاں جامِی نگاسکتے ہیں حتی کہ خیک حصول میں ان کا بیدا ہونا مکن ہے کسی زمانہ میں تا م مک درختوں سے ڈرھمکا ہوا تھا۔ انمیسویں صدی کے بہلے تصف دور میں درختوں کے ساتھ اس قدر بے یروائی طرتی منی کہ بہت سے حصوں کے حکل معدوم ہو سے میں میدو جیے مک میں جہاں آئے دن خشک سالیاں اور سیلاب فضلیں بتاہ کرنتے رہتے ہیں۔ ایسے درختوں کی برورش از مد ضروری ہے کہ جن سے ناستہ ، تیل ، سٹکر ، رسيش ، أور تركارياب على جول ، درخت نه صرف اس كئ قابل قدر ہیں کہ ان سے خوراک ، جارہ ، اور لکرسی ملتی ہے بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ آب و موا اور بارش بران کا بہت کے مفیر الر طرا ہے ۔ درخت موجود ہونے سے مواکی خرارت مصط حاتی ہے اور شب کو زیادہ حرارت فائ بنیں مونے یاتی ۔ گویا درخت حرارت میں توازن قَامَمُ رفض مِن - ہوا کو مرطوب کرکے درخت بارش کا سایان سدا کرتے ہیں ۔ درختوں کی ساید سے زمین بر کائی کی سی ایک طول تہ جم جاتی ہے ۔ جس کا عاصر یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں درخت کی جروں میں میں ریتی ہے اور سردی کے موسم میں گرمی۔ علاوہ بریں یا فی کی بڑی مقدار اسی میں حذب ہوکر محفوظ رتبی ہے

بابی یہ وہ صورت ہے کہ درختوں کے ذریعہ سے ادفیٰ درجہ کی زمین زرخیر بن جاتی ہیں ۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس تہ سے جے رہنے سے زمین کی سطے دھلنے اور باتی میں بہنے سے محفوظ رہتی ہے ۔ درخت سطے کو یون اور باتی ہیں زرخیر نبا دیتے ہیں کہ خوراک کی چنریں زمین کی گرائی سے نکال نکال کر بتوں میں جمع کرتے رہنے ہیں ۔ درخت اور بعد کو بتی ۔ درخت کا ایک کام یہ بھی ہے کہ تیز ہواؤں کو چلنے سے روکت امن ہیں جہاں ہواکا زور ہو وہاں ان کی بدولت امن بی جہاں ہواکا زور ہو وہاں ان کی بدولت امن بی توجہ کرنی لازم ہے ۔ بیس سرکار اور نیز عوام کو جنگلات کی ترقی بیر توجہ کرنی لازم ہے ۔

یو باہی برورٹی میں زراعت کے مشابہ ہے۔ محیلی ۔۔
کھانے کا بھی عدہ کام ویتی ہے۔ اور اس کو کھادیمی ،
نتاہے ۔ ماہی گیری بہت سے لوگوں کا ذریعی معاش اس کی کھادیمی اور کھی نتاہے ۔ ماہی گیری بہت سے لوگوں کا ذریعی معاش اس کی سے اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی مالت کیں نہیں ہے ۔ مہدوستان میں کسقدر عدی احجی حالت کی نہیں ہیں ہے ۔ مہدوستان میں کسقدر عدی اس کا ساصل کتنا طویل اسے ، دریا اور تالاب میں ۔ کھر اس کا ساصل کتنا طویل میں اس کا ساصل کتنا طویل میں اس کا ساحل کتنا طویل میں ۔ اگر ماہی گیری کا کام ما قاعدہ کیا جائے تو کھر

میساکہ اور بیان ہو جکا ہے۔ ہندوستان کی مزروعہ اراضی کرور لا بیصو کے جھوٹے کھیتوں یں مقتم

Sand Sand Bar which

الوا بال يركاشت بريانه صغير بوتى ب - نير وه منيتر إل وسی ہوتی ہے۔ عمیق زیادہ بنیں ہوتی رسی تصوری تحوری مینت اور لاگت سے کمیتی بائری کرتے میں ۔ کمیت کی دستی اور شاری میں زیادہ انتہام بنیں کرتے صوبہ مه به میں کا شتکاری سے کارو مارسی تفصیل حسب اختاف مالات جداگانه ہے - سبگال اور برماکی دریائی ولدلس کرنائک کی خشک اور بلند سطح ، وکن سے سیاہ مٹی کے میدان ، نیجا. کی سخت میکنی سٹی کی زمین - اورسندہ و راجونا تر کے رئميتان ـ ان مختلف الحال مصول مين طرنق كأشت تجى التمانف جونا صرورى سيته مسندوستاني كاشتكار يونكه حايل ہے اس سے اس کا طریق کاشت بھی غیرسائیلفک ہے النبد ایت علی کام اورنسلها نسل کے تحربوں سے وہ یہ جان گیا ہے کہ فصلوں کا دور اور رمین کا گا ہ گا ہ فالی رمیا درخیری سے حق میں مفید ہے ۔ اس کو یہ مجی معلوم ہے کہ کس زمین کے واسطے کیا فصل موزوں مہوگی۔ وه عميك وقت بركميت جوتنا اور عميك وقت برفضل كالما ب - وه محنى اور جفائش ب - ابني كلميت سے زیادہ سے زیادہ بیداوار صال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اکثر اس میں آتی استطاعت نہیں ہوتی کہ کھیت محمد بورے طور پر کھاو لگائے۔ یا عدہ تخم لیکر ہوئے یا ا یک آدہ فصل زمین کو خالی چھوٹردے ۔ آلات واوزار

بال بھی بہت سادہ قسم کے ہوتے ہیں میکن کا شکار سے کا ا کے واسطے خوب موزوں ہیں۔ كاشتكار اور زراعت كى حالت ير نظر واللئے مجوی کاشتکار اپنے کام میں ہوشیار معلوم ہوتا ہے لیکن اس غرب کو کافی اسل میسر نہیں "ایک کر زیادہ کھاد ڈالے عدو موشی خریدے ان کو اجھی طرح پر کھلائے یا گے اور طعیت کو غوب یا بی وے - غربی کاشتکار کو جدید ترقی یافته طریق کاشت کی بھی کچھ خبرنہیں - یہ خرابی اسی وقت رفع موسكتي ہے جبكه زراعت كے متعلق كي تعليم وكا-اول تو زراعت اس مک کا خاص بیشد تھیرا ۔ دوسرے اکثر صنعتوں کا دارو مدار بیا وار خام کی بہم رسانی پر مہوتا ہے جو لوگ ہندوستان کی بہبودی پر اغور و فکر کرتے ہیں ان كو ترقى زراعت كى طرف خاص توجه كرنى جاسيتك ترقی زراعت کے باب میں وقعًا فوقعًا بہت سی تجا ویر سان ہوا کی میں ۔ معض ان حضرات نے بھی سی ویر بیش کی ہیں جنہوں نے نہ تو کاشکار کی واتی حالت پر کافی غور کیا اور نه اس بات یر نظر طوالی که اس کو کن حالات میں رہ کہ كام كرنا طرتا ہے - آكر زراعت بريان كبير مقصود مو تو اس سے واسطے طرے طرے وسیع قطعات گہری جوتائی۔ يورني پوري آباشي - عده كهاد - اور فصلول كا مناسف یہ سب اہمام ضروری ہے ۔ اس کے لئے بہت سا

اصل جائے۔ اور غریب کاشتکار کے پاس مجلا اتنا باب اصل کہاں۔ مت ہوئی ایک ہندوستانی روزانہ انجار نے لکھا تھا کہ جہانتک غیرسائنسی طربق کاشت کا تعلق ہے۔ ہندوستانی کاشتکار اس میں خوب اہرہے کوئی بات سیکھنی باقی نہیں اور سائنسی طربق کاشت جاری کوئی بات سیکھنی باقی نہیں اور سائنسی طربق کاشت جاری کرنا اس کے بال ہوئے سے باہر ہے۔ اس کے انہام کی اس کو استطاعت نہیں۔

بال كو بهت مفيد ناست بيون هي كر ويان جديد ترقى بافته آلات کی خوسال ، نیز عره تخم اور موزول کھاد کے فوائد علی طور یر کاشتکار کے اوس نشیں کیے مائیں بیض ماہرین زراعت ترقی کی طرف سے اس کے مایوس ہیں کہ وه بنندوستانی کاشتگار کو تعطل مجیم تصور کر تے ہیں۔ لیکن درخیفت محاشتگار اس درجه قداملت بسند بنین جناکه لوك نيال كرية بي - است عديد ترقى يا فته طريق كاشت ا نعیبار کرنے میں کچھ عذر نہیں ۔ بشیرطیکہ کوئی علی طور پر به ثابت کردکھائے کہ وہ تریادہ مفید مطلب سے ۔ بید بنیں کہ بس جدید طریقوں کی بہت سمجھ تدریف مکھدی بلکہ شراعت کرسک و کھانا چاستے کہ وہ کسفدر فائدہ مند ہیں ا ور بن حالات بین ره کر کاشتکار کھیتی باٹری کرتا بیت ان کے واسطے میں موزوں ہیں مسطر ڈی - ایل رائے تحریر فراتے ہیں کرسبیوریے وزنی اور میں قیمت ہل کی جوشنانی - مصنوعی کھا دوں کی سائنٹفک خوساں عدہ کھلائے یلائے موشیوں کی صاف سنہری شکلیں معض شوقین لوگوں كى نظريب تو بہت قابل قدر بن ليكن جو لوگ كاشتكارى کرتے ہیں ان کی نظریں تفع زیادہ ضروری ہے اور وہ اسی خیال کرتے ہیں - صویہ مدراس سے ناظر زراعت للھے ہی کمبوطیا کی رونی جو مدراس میں کاشت کبونے لگی تو است ا جھی طرح پر ٹایت ہوا کہ اگر کا شتکار کو اطب ن بوجائے

سمسی جدید خرسی کاشت سے عدہ منافع عاصل ہوگا تو دہ باب بلا تابل اس کو شروع کر دے گا۔

واضح ہو کہ سائنیفک طریق سے مطابق اس، وقت کا شت مکن ہے جیکہ کامشتگار سے یاں بہت سا اس موجود بعو ماكد وه كاشت بريان كبيركا ابتام كرسك كي بنين تو سو الحرر زمين موني جا تينے أسائني طربق من یہ خوبیال میں۔ آبیاشی امیمی طبح پر میوتی ہے۔ کھاد عده لكتا ہے ۔ تخم بھی عدہ برتا ہے ۔تقیم عل كا زيادہ موقع متاہے ۔ موسم اور زمین کے لحاظ اسے موزوں فصل کاشت ہوتی لیے۔فصلوں میں خوب دور بہتا ہے ا ور حصول تجربه کی زیادہ گئی ش نکل آتی ہے ۔ لیکن جو کا شنگار مطور خود مختصر تھیتی باطری کرتے ہیں ان کو بھی چند فوائد على من مثلاً كاشتكار اس حالت يس مقابلة ا بنے کام میں بہت گہری ولحیبی لتے ہیں۔ اس طرق سے ازادی ا خود اعمادی اور دوسرے اخلاقی صفات ول یں جا كريس بوت من اور مالكان رمين كو ايك معاشرتي رسوخ ماسل ہوجاتا ہے ۔ اس سلسلہ میں فی نفسہ یہ امریمی غوطلب سبے کہ آیا کاشت بربیانہ صغیر بہاں کی زمین اور معاشرتی حالات کے واسطے موزوں ہے یا نہیں۔

مال ترقی کے واسطے مناسب تماہر تجویز کریں - ساوئلہ میں انہوں نے ایک لا جواب کیفیت میش کی - اس میں حیث ماہیر اختیار حرفے کی سفارش کی گئی ہے ۔جن کا لب باب حب ذیل ہے۔ اور اس غرض کے سے اور اس غرض کے سے رہیں رہا نول میں عمد مرکت نصاب کی تیاری دم، جہاں جہا ضرورت ہو نہرنالول اور دیگر زائع آباشی کی توسیع رس کنووں اور ان کے مثل وگرکاموں کے واسط تقیہ تقاوی کا مزید اہتام وہم، محکمہ زراعت کی طرف سے ضلع ضلع میں ضروریات البیاشی سے متعلق ماقاعدہ سحقیقات رہ ایندس اور جارہ کے محفوظ دخیرے قائم کرنا۔ ہر کے کنا رول پراور رہلوے لائنوں کے ہردوجانب ورخت لگانا اور جبان تک ہو سکے من سر درختی کوترقی دنیا داماعلم کیمیا کی مدر سے نئی نئی فصلوں ، جدیہ طریق کاشت اور کھا دو وغیرہ کے متعلق شجر بوں کی شکل میں تحقیقات جاری رکھنا۔ (4) تجربہ کے کھیٹوں میں جو سرکار کی طرف سے جابحا قَائِم بي ، جديد الات كا التحان كرنا ، اور كينديده الات كو کا شاکاروں میں مونی تقیم کرنا۔ (۸) انہیں سرکاری کھیوں میں عدہ تخم بیدا کرے کاشتکاروں میں تقسیم کرنا رو) گائیں گیائی کرنے نتے واسطے سرکاری کھیتوں پر بچار رکھنا ، اور عده طور پر مهنی یا گئے کی ترغیب ون -

آساشی کے مخلف ذرائع طرائے اور خشک کاشت بال کے بو طریق تجربتً کامیاب نابت ہو کے ہوں ان کو ایش ا ختیار کرنے سے یقینا رقع کاشت طرہ جائے گا اور ملک افت كى زرعى دولت يى اضافه بوگا - رياستهائ متحده كے محکمہ زراعت کی طرف سے حال میں ایک جریدہ شا سے ہوا ہے سب میں مذکور سے کہ نعشک کاشت سے مون یه مراد بنین که جسفدر منی میسرا سک اس کو محفوظ رکه کر اليس مقامات بين كاشت كي جائ جهان بارش معمولي يا غرمين بو - بلكه اليس مقامات بين غبى كاشت كرنا مقصود سے جہاں بارش سراسرناکا فی ہوتی ہو۔ اس میں قرا بھی شک نہیں کہ کاشتکاروں کی اصلح زجی حال کے واسطے زرعتی تعلیم لابدیت - زرعتی تعلیم سے سیم اسكولِ اور كالى جريني مين كِيرات قائم بي جن كي بدولت وال کی رساعت میں حیرمناک ترقی انمودار مورسی ہے لیکن زراعتی تعلیم سے پہلے عام تعلیم دینا بھی ضروری ہے سور اور چند واگر مقانات میں اسرکاری طرف سے زراغتی تعلیم کا انتظام موجود ہے۔ حال بین بتقام یو سا۔ اور سابور دراعتی کالج کھلے ہیں ۔لیکن سرکاری مدارس میں جس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے اس سے کوئی علی تیجہ نہیں نکانا ۔ اسبیور کالج کے سابق لکجرار مطرکری کا قول ب کر نہ تو کھیتی ہاڑی کا مردور یا کاشکار بالمق زراتی

ك تعليم كى پرواه كرے اور نه زميندار - يه زراعتى مدارسس ملم افتہ لوگوں شلاً یونیورشی کے گرنجوش وغیرہ کے واسط موزول ہیں ۔لیکن طرے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ ان مدارس سے تعلیم یا کر تکلتے ہیں وہ بطور خود کھیتی باطری نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی بھی کہتی کوشش ہوتی ہے سے سر کہیں سركارى بلازمت لمحائے - دراعتی تعلیم اسی حالت بیر حقیقی طور يرمفيد بوكتى ہے جبكہ اس كے دو درسے ہوں اعلى اورادنى پہلا زرعتی ماہرین اور تمنظین کے واسطے، اور ووسسدا خود كاشتكارول سمي واسط ، يأكم ان سمو اين كام يين مديك. کاشتکاری کی خاص باتیں اور ترقی زراعت کی کھے صوریہ اویہ سان ہوئی - زراعت میں مبندوستان کو بہت سے قدلی فوائد مامل ہیں اور اگر ان سے پورے طور پر کام ساجائے تو ملک کی دولت میں بہت اضافہ مکن ہے۔ اول توزرا في نفسه بہت مجھ اہم ہے ۔ دوسرے بہت سی صنعتوں کی ترقی بھی اسی پر سمھرہے ۔

## ساتوال باب معرنیات

کان کئی بھی زراعت سے ملتی جلتی ہوی صنعت ہے دونوں کا موں کا مقصود وہی زمین سے خام بیدا وار کا نکا لنا ہے۔ جیساکہ اور بیان موچکا ہے۔ مبندوستان میں تقریبًا برشم کی معدنات بگرت موجود ہیں ۔ جنانچہ سرکاربند صنعت وحرفت كى كانفرس كم روبرو مصافاء بين جو مضمون طرع تھا۔ اس میں اس واقعہ کی تصدیق کی ہے الركافي اضل ميسريو كاردباريس اولوالغرى برب اور صنعت وحرفت کی تعسیلم تھی ماصل مبو مائے تو معدینات کی قسم سے شاید ہی کولئ چیر ہو جو یہاں رستیاب نہوسکے۔ قديم معدني اوريمياني صنعتون کے زوال سے مندوستان میں کان کنی رکو بھی سخت نقصان بہنیا۔ یا تو صرف وہ معدیات نکلنے لیں جو سیدہے سادے طریق سے کام میں آجاتی ہیں۔ یا جو بوجہ کثرت و ارزانی بطور فام بیلاوار کے ملک سے باہر جانے کے واسطے موزوں باب ہیں۔ تاہم گزشتہ چند سال ہیں اسے حالات بیدا ہو چلے ہیں۔ تاہم گزشتہ چند سال ہیں اسے طریق بر ان صنعتوں کو دوبارہ ترقی ہوگئ ۔ جن ہیں آہن خام اور دوبرے معدیات کام آئی ہوں ۔ سرطامس الدیند فراتے ہیں اب موقع آگیا ہے کہ لوال اور فولاد خود مہند وستان میں تیار کیا جائے اور یہی وہ دو خیری ہن کرمن کی قیمت مدینات کی دراکہ میں سب سے طریبی رہتی ہے ۔ تانے سیسے وفی یہ دراکہ میں سب سے طریبی رہتی ہے ۔ تانے سیسے وفی یہ کاروبار کی تیاریاں ہورہی ہیں اور سرگرمی سے اجمداء کاروبار کی تیاریاں ہورہی ہیں۔

سیات کرد شتہ دور میں مہندوستانی معدنیات کی سیداوار کی سالانہ معموعی بیداوار کی سالانہ معموعی سب سے اول ہے۔ کیونکہ تنہا اس کی قیمت کا تخمینہ ساڑھے بانچ کروٹر روبیہ سے زاید ہوتا ہے ۔ جو ایندین باہر سے آتا تھا اب اس کی بجائے بیبن کا کوئلہ کا م بین آتا ہے اتا تھا اب اس کی بجائے بیبن کا کوئلہ کا م بین اتا ہے ۔ آئی مین صرف ایک غار ایسا ہے جو آٹھ سو فیل بین کا کوئلہ کی تابی بہت کم کہری کھدی ہیں صرف ایک غار ایسا ہے جو آٹھ سو فیل کی گہری کھدی ہیں صرف ایک غار ایسا ہے جو آٹھ سو فیل کی گہری کھدی ہیں صرف ایک غار ایسا ہے جو آٹھ سو فیل کی گہری کھدی ہیں کا تو کیرا کھلا ہے ۔ میں زیادہ برسی ہوی ہے ۔ میں بہت زیادہ ملت کی گہرائی اس سے کہیں زیادہ برسی ہوی ہے ۔ میں بہت زیادہ ملت ہیں کوئلہ کی تقسیم غیرساوی ہے ۔ کہیں بہت زیادہ ملت ہیں کوئلہ کی تقسیم غیرساوی ہے ۔ کہیں بہت زیادہ ملت ہیں کوئلہ کی تقسیم غیرساوی ہے ۔ کہیں بہت زیادہ ملت ہیں کوئلہ کی تقسیم غیرساوی ہے ۔ کہیں بہت زیادہ ملت ہیں کوئلہ کی تقسیم غیرساوی ہے ۔ کہیں بہت زیادہ ملت ہیں کوئلہ کی تقسیم غیرساوی ہے ۔ کہیں بہت زیادہ ملت ہیں کوئلہ کی تقسیم غیرساوی ہے ۔ کہیں بہت زیادہ ملت

لونڈ وانا خطہ کہتے ہیں ۔ ۵۹ فیصدی کوئلہ تو وہاں سے باب نکلتا ہے اور ۵ فیصدی باقی تام سندوستان سے ۔ ناگیور میں جو بتقام جھریا کوئلہ کی کا ٹیں ہیں مجموعی پیداوار کی نصف سے زیادہ مقدار صرف وہی سے نکلتی ہے۔ صنعتوں کی مسابقت میں کوئلہ کو بہت دخل سے اور جوں جوں ملک میں صنعتیں ترقی کریں گی کوئلہ کی ضرورت برمتنی جائے گی ۔ بقول مشرشی کے ۔ اپنے ملک کا کوئلہ گویا اینے قبضہ میں بہت سی طاقت ہے اس کے منے یہ میں کہ قدرت نے اسی طاقت سے عظیم الثان و خیرے الرحمات مل كرجن كى دريد سے عجيب و غرب کلیں جلتی میں اور اس سے حسب و لخواہ رقنی ، حرارت اور برقی قوت عال موسکتی ہے ۔ واضح موکد انگلستان میں بع صنعتوں کو اسفار ترقی موی اس کا ایک خاص باعث کوٹلہ کی افراط بھی ہے۔ اس چھوٹے سے ملک میں کوٹلہ کی سالاند بيداوار سنل واح مين ٢٦ كرور بم لاكه سن تهي بحاللك ساواء میں سندوستان کی سداوار طویرہ کروٹر سے کھے ہی زیادہ تھی ۔ لیکن دینا کی مجموعی پیداوار کے حساب سے انگلتان میں پیلوار کا اضافہ کم ہوتا جاتا ہے چانچے معیدہ میں انگلتان کا تولد حس کی مقدار ۱۳ کروٹر ۲۰ لاکھ ٹن تھی دنیا بھرکی مجموعی بیدا وار کا ۸م فیصیری را اور سنا فیلم یں پیداوار کی سیت ۲۳ فیصدی رسمی ۔

باب کوئی ساڑے تین کروٹر روپیہ قبیتی سونا ہرسال یہاں سون نکاتا ہے ۔ سنا وائریں ہندوستان سے حسب ویل سون

بالأكلاط المستعادة

یسوریں بہ مقام کو لا رسب سے طری طلائی کا نین ہیں۔

خدا جانے کس زمانہ سے لوگ قدیم طریق پر بہاں سے

سونا نکالا کئے۔ حتی کہ یور ویی بیش بینوں نے کانوں کو

اگر سنگوایا اور کان کئی بیانہ کبیر بیشروع کردی ۔اس طریق

سے گزشتہ مجیس سال کے اندر کوئی ساٹھ کر وطر ر و پیہ

قیمتی سونا ان کانوں سے نکل چکا ہے ۔ بعض دریاوں

قیمتی سونا ان کانوں سے نکل چکا ہے ۔ بعض دریاوں

مے نہ کی سٹی کو دہو دہوکر بھی سونا نکائے ہیں جیائیہ

دریائے اداودی پر یہ کام خاص طور سے جاری ہے۔

لیکن ایسے سونے کی پیدا وار کے شعلق پورے اعداد

و شمار نہیں طنے ۔

و سمار ہیں ہے۔ او ہندوستان کی معدینات میں مٹی کے تیل کا تبسرا - نبرہے ۔ اس کی سالانہ پیلاوار کی قیمت طویرہ کروٹر روہیہ

شمى كا شل - سے زیادہ رتنی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں دوسری اب معدنات کے مقابل مٹی کا تین نکاسنے یں بہت زیادہ ترقی ہوی ہے ۔ کوئی تیس سال ہوے جب سے بیل نكا لنے كے طربق يورب والوں كى طرح اختيار كئے كئے۔ اس وقت سے اس می بیدا وار برابر طرہ رہی ہے۔ شاید ہی کسی دوسرے ماک میں عدہ قب کا منگیر Manganese اسقدر ملتاً ہو جتناکہ مندوستان میں اسالانہ ساوار کی قیمت بونے دو کروٹر رویبہ سے زیادہ رشی ہے۔ الجمی کا تو صرف عدہ قیم سے فلز نکا سے ہیں یا سیان فولاد سازی کی صُنعت ترقی کرسے تو غالبًا اوئی قسم کے فلز فکالنے میں مجی فائرہ رہے گا ۔ کانوں کے یاس فلز صافت کرانے والی کلیں موجود نہیں ۔ اس وجہ سے فار جیا کان سے نکلتا ہے دوسرے مالک کو بھی یا جاتا ہے۔ ابرک کی ساوار میں ہندوستان سداسے بیش بیش و ابر سے - اب مجی دیا کی جموعی سداوار کے نصف سے زیادہ ابرك يبين سے تكلتی ہے۔ سالانہ بيداوار كى قيمىت یکاس لاکھ رویہ کے قریب رہتی ہے۔ ووسرى خاص خاص معدنيات يه بي - مك، ياقوت Jadestone میسد، مین اور Jadestone - C- 1120

قانون معدینات کے تحت میں جستدر کانیں آئیں ان کی جموعی تعداد سالواع میں ۱۱۲۷ تھی ان میں سسے ، ۲ ۵ تو کوئلر کی کانیں تھیں جن میں سے ۳۳۹ صرف بہار و اوراسه میں واقع ہیں ۔ ١٧٢٣ ایرک کی کائیں تھیں انین سے بھی ۳۹۵ بہار و اوراسید میں موجود میں - ۲۲ کانیں مینگنیز کی تھیں ۔کل کا نوں میں مردوروں کا روزانہ اوسط ۱۹۳۳، بے ۔جن میں سے ۱۱۹۱۱ مرد تھے - ۱۸۵۸ عورتیں اور ام ٨ ٨ ه جي اور ١٠٣٩٨٠ خردور زمين ك اندر كام كرية عظے - مزوور بہت ہی ان گڑہ ہیں ۔ کوئی مہارت بیل رکھے۔ اور ہروقت کھرانی کے محتاج ہیں ۔سخت ضرورت سے کہ ملک کے نوجوانوں کوفن کان کئی کی تعلیم دی جائے ۔ ناکہ مدرینا کی مدو سے ملک کی صنعتوں میں ترقی میو۔ کوان کنی کاکاروبارسٹ تر پورپ والوں کے الم تھ میں ہے لیکن نمس بنا پر باہر کے لوگوں کی شکایت سیجے ۔ اگر ہوسکے تو خرابی کے اسباب دریافت کرکے اس می ا اصلاح کرتی جائے ۔ تام خرابی کی سل وجربی ہے کہ نہ تو یہاں کے لوگوں میں اولوالغرمی اور نہ ان کی کرہ میں اصل ، اور اس برطره به که صنعت و سائنس کی تعلیم بھی البال عنقا ہے۔ امید ہے کہ جن لوگوں کے یاس ال ہے وه المنده اس كو كان كني كي صنعتول بي الكامين مستح اورسركار ائی جائے کوفن کا ن کئی سیکھنے میں بہال کے لوگوں کو مدو دسے۔

## الحصول بأب

المجل صنعت وحرفت کے میداں میں ہندوتان بہت پیچے نظر ہندویا اور کے ایک زمانہ وہ بھی گزرجکا ہے جبکہ ہندوسا کے ایک جزا مرکز بنا ہوا تھا ۔ کچھ زیا دہ منس عصد نہیں ہوا ۔ اظارویں صدی یک صنعتوں کے لیا فاسے میں دور در از مرکز بنا ہوا تھا ۔ کچھ زیا دہ سندوسان یورپ کے ہمیلہ تھا اور بہت سے دور در از مالک میں اس کی مضوعات ہاتھوں ہاتھ ہنجی تھیں ۔ اب شار ہوتی تھیں لوگ کلوں کے بجائے سب کام ہاتھ سے کچھ سال پہلے تک بیاں سطنوعات دست کاری سے کھے سال پہلے تک بیاں سطنوعات دست کاری سے کہا میں اس بلا شار ہوتی تھیں لوگ کلوں کے بجائے سب کام ہاتھ سے کی نفاست اور نزاکت ہوتی تھی کہ دوسرے ملک کے کی نفاست اور نزاکت ہوتی تھی کہ دوسرے ملک کے مشاعوں کو ان پر سبقت یانی میال تھی ان کے ہاتھ کی سبکی اور صفائی بچھ تو بیدائشی کمال سمجھنا جا ہئے جو باپ سبکی اور صفائی بچھ تو بیدائشی کمال سمجھنا جا ہئے جو باپ دادا کی میراث میں ہنچتا تھا اور کچھ مشق اور تجربہ سے ضوری چنریں بناتے ہوں بلکہ بڑی بڑی لاجواب مصنوعات یہ بات صل ہوجاتی تھی ۔ نہ صوف یہ کہ وہ روزم ہ کی ضوری چنریں بناتے ہوں بلکہ بڑی بڑی لاجواب مصنوعات

ات تیار کرتے تھے ۔جن میں فن کا کمال نظراتا تھا۔ فلزاتی صنعتیں ان سے طروکر یا رجہ بافی مکب سے كاعدى ببت سے حصول بين غوب عيل گئي تھي ايك فانسل رقمطراز ہیں کرصنعتوں میں اہل بنود نے بہت پیشتر سے زمانه کیس غضب کاکال حال کراییا تھا حتی کہ روم سے شاہی وربار سندوستان کے نقرئی اور طلائی بافتوں کے زرق کر بنے رہتے تھے آئ سے صدیوں سلے ڈیاکہ کی الملیں تمام مہندب مالک میں مشہور تھیں ۔ بہاں کے یا رہے کہ جن کی نفاست دینا عمریس ہے شل تھی۔ بیاں کے مشجر کے جنیں جكم كاتے جواہرات علك ہوتے تھے يبش قيمت زردوزيال اور كشيد ي مخوب ، زريفت اور ثاش بادے ، عجيب وغيب بوقلمون قالین ، نهایت رزشتان بینا کاریان ، و ه نا زکست پیم کاریاں کہ بڑی بڑی خورو بینوں سے کہیں یا ریک ا جزا کا بتبہ چلے تو چلے ۔ سازوسا مان پر نہایت ہی عدہ براست اہمام کا نقش و نگار ۔ طبح طبح کی شکل و صورت کی نہایت اعدہ خمیر کی تلواریں ۔ یہ سب بیزیں اب بھی موجود ہیں جن سے بتہ جاتا ہے کہ کسی زمانہ ہیں بہاں بھی صنعتوں نے کیا کال یا یا علی نا مسطر ارش اپنی کتاب سلطنت مہند میں تحریر فراقے ہیں کہ جس زانہ میں برطانیہ کے وشی باشندے انے جسم رسکتے تھے ۔ تارعنکبوت کی سی ماریک وصاکه کی عمل انتشمیر کسے نفیس شال ، اور

وہلی کے کارچوب رشم، قیصرروم کے دربار میں طرے طرے باب ازمین حمین زیب تن کرستے ستھے کے وصات کا منبتی سا مان، بالتقى دانت ، أبنوس ، اورصندل يركيس خوش نما نقش و نكار ا ور کلکاران ، کیابی خوشرنگ میشین ، میرے ، جواہر اور موتی کس نفاست سے جریب ہوسے زرووز محلیں اور قالین کیسا کیخته فولاور نهایت عده چینی - اور اعلے درجه کا محری سامان تشی اورجاز وغیره - صدیون دنیاکی مهذب تومین بہندوستان کی ان مصنوعات پرعش عش کرتی رمی - اور جبكه كوفئ لندن كا نام بهي نهيل جانتا عقا بندوستان ويناكا سب سنع زباده برا عجرا بازار عقا . بقول سروليم نبطر سم مندوستان کی قدرتی دولت اور اس کے وسیع کری سامل سے کہیں زیادہ اس کے باشندوں کی صنعت گری میں خلاوم ذبانت اور قابلیت الیشیا تجرکا سرّاج نبائے ہوے تھی فینیس اور وستكاريان المجھ خاص طرے سانوں بر جارى تقيل و النبی کی بدولت بہت سے دولتنداور وسیع شہر و قصے آما و ہو *گئے* ۔

انظار دیں صدی کے آخر میں یورب کی صنعتوں میں زوال انظاب شروع موا۔ اورصنعت و حرفت نے قدیم طریق براکم کاب الکل سئے ہوگئے مصنوعات کی تیاری میں محنت اورسامان کی کفایت نکال کر اور مجی کچی چنروں کو کام میں لا لاکر دیاں سے لوگ مصنوعات نہایت ارزاں تیار کرنے لگے۔

بث المقد سے بجائے کلوں سے کام ہونے لگا ۔ہرصنعت یس اصل به مقدار کثیر لگادی گئی پیمانه صغیر کے سجا ہے بیماندکبیر ہم كارومار حارى ہونے لگے ۔ اور تنظیم میں بھی بہت اصلاح اور ترقی مولئی - ان طری طری تبدیلوں کا بیجہ یہ ہوا کہ يبدأ واركى قوت بهت مجھ طبره للى - ليكن سندوستان ان ترقیوں سے الگ تھلگ رہا۔ ہندوستانی دستکار وہی اپنے بای داداکی طیح کام کیا کئے ان کے یاس بنہ زیادہ اسل نه نو فی کل اور نه خاص تنظیم به مسب سابق سرشخص خود سی اینے اینے طور پر کام کرنا را - الات و اوزار تھبی وی س جونيلے سے علے آتے تھے۔ وستكاروں ميں كوئى الماد بائى کا طریق نه تھا اور تقییم عل کا دائرہ تھی بہت محدود تھا۔ اسی کوئی کوشن بنیں کی سمی کر کیان کی صنعتوں کو نیٹے طور وطرت یم چلاکر اس میں شک جان طوالی جاتی ۔ اور سب سے بری منصبت یہ آن گیری کہ انسٹ انڈیا نمینی اور حکومت برطانیہ نے اسی عالیں علیں اور جالِ تھیلایا کہ بیاں کی دستی صنعتیں بنے دست ویا ہونے لکیں سمجھ دنوں تو اِتھ یاور ارے مجمی سکن آخر بنی صنعتوں کی مسابقت میں نرال اور یا مال مهوکنی - اور کیول نه بوتین خود سرکار برسی صنعتول کی طرفدار بن کئی نتجہ یہ ہوا کہ گزشتہ صدی سے وسطیں دمليها تو منندوستان محض آيك زراعتی ملک ره گيا - تديم مشهور آفاق صنعتوں کا نام ونشان بھی نہ رالے۔

سروایم نبطر اس ورد الگیرسرگذشت کو یون بیان فراتے ،یں- باث بہت سے ناموافق اسباب نے شفق بہوکر گزسشتہ صدی میں مندوستان كي صنعتول كو صديمه بينيايا - اول تو خود الكلسان کی عنایت ملاحظہ ہو۔ مندوستان کئے بنے ہوے کیٹروں بہر برا طربا کر محصول درآمد لگانے سے بھی کام نہ چلا تو ان کی ورا مرسی روکدی - مندوستانی کیروں کا انگلتان یں انا ممنوع قراريايا - النبته جزائر غرب البنديي مندوستاني سامان کے خریدار باقی رہ گئے سوفیش بدلتے بدلتے وہاں کا بازا بھی اچھ سے تکل گیا۔ کیر جو نئی نئی کلیں انکا شائر میں جاری مبوش تو وہاں بہت ارزاں کیڑا تیار بونے نگا سب طرہ یہ کہ امریکن جنگ سے زمانہ میں جو روٹی کی قیمت بہت چره گئی تو اس سے کاشتکار کو مجھ عاضی فائدہ بہنا یکن ونسی یارصہ بافی کا کاروبار بانکل بعظم کیا اس سے علاوہ جب مندوستانی بادشامون کی سرکارین اجر میش تو طرا نبسا تماش سے خرردار کہاں سے آتے ، اول برے طرے اہر صناع اور دستکار ہوں کس میرسی کے انھوں تباہ ہوسے دوسرے اسی زمانہ میں انگریزوں نے بہت بہت ساصل لگاکر قدرت کی قوتوں مشلًا بھای اور برقی طاقت سے کام لینا شروع کیا ۔ بھل ہندوستان کے جاہل اور نا وار دستکاروں کی کیا باط جو ان سے مسابقت کا دم بھرتے طالات نے کچھ الساک رخا باللا کھایا کہ عرب جولائے کو

باث کرگه مجمور بل جوتمنا طرا - اسی طرح اور بہت سی صنعیں اور وستکارباں برباد ہوئیں -

مشبہور مورخ مسٹرونس کا قول بھی سننے کے قابل بنا وہ فراتے ہیں کہ مندوستان کوجس مکب پر بھروسا بھا سینے انگلشان بی نے اس کے ساتھ برائی کی ۔ اس کی بنایت افسوس ناک مثالیں موجود ہیں سکیشن کے روبرو شہادت میں یہ بیان کیا گیا کہ ہندوستانی سوتی اور تشیی یا رہے انگلستان سے بنے ہوئے یارجوں کے مقابل خود انگلسان میں لاکر . ۵ . ۹۰ فیصدی کم قیمت پر فروخت کرنے سے مجی معقول منافع مل سكتا تحالمويا مبندوستان مين مقابلةً ارزال كيرا ينار موتا تقار غرض أنكلستان كي يارجد بافي كو من دوستان کے مسابقت سے بجانے اور ترقی دینے کے لئے ہندوستا کیروں کی درآمہ پر انگلشان میں ،، اور ۸۰ فیصدی محصول نگادیا اورجب اس سے بھی ہندوستانی کیروں کی رون رکی تو ان کی درآمد قانوناً ممنوع قرار دیدی گئی - آگر درآمدیر ایسے ا سیسے محصول درآمد نہ سکتے اور پول قطعی مانعت نہ ہوتی تو شرمع ہی میں بینرلی اور شچسطہ کے کارخانے بند ہوجاتے اور وخانی طاقت سے بھی دوبارہ نہ چل سکتے ۔ اگروہ کارفا جے اور طرب تو مندوستا ینوں کے ایٹار اور زیرباری کے ذریعہ سے اگر مندوستان خود مختار اور آزاد ہوتا تو وہ مجمی انگلستان سے بدلہ لیتا ۔ وہ بھی سی طرح انگرزی مطلّع کی درآمدیر بڑے بڑے محصول نگاتا۔ اور اپنی صنعتوں کو باث تباہی سے بچالیتا ۔ اس کو اپنی حفاظت سرنے کا مقع تہیں ل سكا - كيونكم وه توغيرون كا محتاج تفا ركوني محصول درّند سلتے بغیر انگرزی مصنوعات کے بہاں انبار لگادے المختصر جب بسی حربیت مسابقت کی تاب نہ لاسکے تو اس طح پر حکومت کے اتھ سے بے انصافی کراکر انہوں نے مندوستا صناع اور وستكارول كوييس فالا اور آخركار الكاخاته كرديان حاصل کلام بیر که عرصه یک صنعتیں اور کاروبار میں اولوا مردہ طری رہی ۔ ایند روز سے البتہ کھے مبیش شروع ہوئی جنے کیکن آب تو اور بھی قدم قدم پر دقتوں کا سامناہے۔ اس زمانہ میں صنعتیں اسی وقت سرسبنر مؤسکتی ہیں ۔جبکہ تعلیم یافیته سندوستانی اِن کو اینے ایھ میں لیں ۔لیکن ایس كارولار كرنے والول كى سى سمجمد ، يوجمد بنيں - اور اُن كو الیی تعلیم بنیں ملی کہ وہ اس کی مدر سے آجہ یا متظم کی الوناكول فرتيس اليمي طرح بر انجام ديسكيس معمولي تعليميا ہندوسانی کے یاس اسقدر اس نہیں ہے کہ ساسب بیانا ير كوئى كام شروع موسك اور ايس بك ناياب مين جو اس کو کارویار کے واسط قرص دیں ۔ ایسے لوگوں سے کام لینے کا اس کو مقدور نہیں جو کاروبار کی ضروری معلّقا اور سائنس میں مہارت رکھے ہوں۔ ان مالات سے اسقدر ہمت بست ہوگئ ہے کہ وہ مایوس ہوکر کاروبار کے خیال

باث ہی کو دل سے نکال ڈالتا ہے۔ اور اگر بہت ہی گرجوسس اور دسن کا یکا ہوا تو ایسے نادانی کے منصوبے باندہتا ہے ان کا نتیجہ ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں ہوسکتا۔

ان تام وقتول بربھی جو ترقی کی راہ میں حائل ہیں گزشتہ رو قرنوں بینی کبیں بجیب سال سے کیجھ کیجھ ترقی ہوجیلی ہے۔ اب لوگوں کو اماد بانہی اور اتحاد عمل کی قدر معلوم ہونے لکی-کاروبار کی طرف سے جہالت اور برشتگی گھٹے کھٹے اب ایک نیا ولولہ اور کاروبار کرنے یں اولوالغری نمودار ہورہی ہے تعلیم یافته مندوستانی تعسیم صنائع کی طرف روز بروز بره رب ہیں گاکہ قدرت کے عطیوں کو بطریق اسین کام میں لاسکیں۔ یہاں سے صل کا مجوب رہنا ہو ضرب المثل نبگیا تھا بندریج ر فع ہورہ ہے یعنی لوگ اپنے اندوختوں سے اسل کے طور پر کام کینے گئے ہیں ۔ یہ نہیں کہ اس کو بطور وفینہ بیکارٹرال رکھیں ۔ دستکاری کے بجائے آپ بھاپ اور برقی طاقت کا رواج برہ رہا ہے۔ برقی طاقت بیدا تر فے کا التمام طاط برقی کارخانہ کے نام سے بیٹی سے قریب حال یں کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس سے یا رصہ باقی وغیرہ کے کا رضانوں کو بہت فائدہ سے گا۔ اور بڑی بات ہے کہ يه كارخانه خانص مندوستاني صل سي قائم موا ب - بيني ہندوساینوں نے اس میں روید لگایا ہے اور اس کے کل منظم بھی ہندوستانی ہی ہیں۔ اسی طح ریاست میسور میں دریائے کا ویری کے آبشار پر برقی طاقت پیا کرنے کا باب
کارفانہ پہلے سے موجود ہے۔ جنانچہ کولار کی طلائی کا نوں
یس بہت ساکام اسی برقی طاقت سے ہوتا ہے۔ اور بھین
ہوں ہے کہ اس قسم سے کا رفانہ اور بھی جابجا قائم ہوں گے۔
کوشش یہ ہور ہی ہے کہ قدیم صنعتوں کو بھیر زندہ کیا ہے اور نئی نئی صنعتیں بھی ہرطرف ابھر رہی ہیں۔
فاص خاص صنعتوں کی مختصر کیفیت بیان کرنے سے خاص فاص خاص خاص استین و حرفت الک کی کیا حالت سنین واضح ہوگا کہ آجکل بلی ظاصنت و حرفت الک کی کیا حالت سنین روانے ہوگا کہ آجکل بلی ظاصنت و مرفت الک کی کیا حالت سنین و معدینات و جواہرات و سی بالعمرم حسب ذیل شار ہوتی ہیں۔
در) یا رجہ جات در) ماکولات و مشہورات رہی فلزاتی مصنوعات و معدینات و جواہرات و سی شینے مٹی بچھر کے برتن رہی عاد کی سیال و معدینات و جواہرات و سی شینے مٹی بچھر کے برتن رہی عاد کی سیال اور جات اور رنگ درا) چرطوں

سینگ - (۱۱) ضمنی ضروریات کی جنیری .

زراعت کے بعد ملک کی سب سے بڑی صنعت یاریانی یارجہ باقی ہے ۔ باریک کیڑے کئے بنے بیں دستی کر گھے کسی فرمانہ بین بہت کال کو بہنچ گئے تھے ۔ بلکہ عقیقت یہ ہے کہ بہند وسیانی ملل کی نفاست و نزاکت دنیا بھر بیں لاجواب مانی حاتی تھی ۔ بارچہ بافی کے اتبالی کام روئی اوٹنا اصابی کرنا ، دبانا ، اور سوت کانا یہ سب بھی بجائے خود بہت ہم ہیں ۔ بہلے زمانہ میں تو عورتمیں وستی چرخوں سے کیاس

باب اوٹا کرتی تھیں ۔لیکن اب روئی اوٹنے کی کلیں نکل آئی ہیں جو بھاب کی زور سے جبتی ہیں ۔جن کارخانوں میں کی اوٹی ہیں۔ بدہ جاتی ہیں ۔ جن کارخانوں میں کی اوٹی ہیں۔ سوت کی کتائی ایک گہر ملوصنعت تھی اور کسی حد کل اب بھی ہے ۔عور توں کا خاص مشغلہ یہی ربتا تھا ۔ کتائی کا رہی طریق ہی تو کشت گرشتا ضرور ہے ۔مسٹر ہا ول کا دیسی طریق میں ترتی کی گنجایش نہیں ۔کنائی کے کارخانو کی اس طریق میں ترتی کی گنجایش نہیں ۔کنائی کے کارخانو کی مسابقت سے بہاں کے وہتی کر کھوں کو بہت زک بنی اور لاکھوں یا رجہ بانوں کا روزگار ماراکیا ۔ بنگال سنے اور لاکھوں کو بہت زک بنی بیرونی مسابقت سے بہت نقصان ایٹھانا بڑا۔

ارتے ہائی کے کارفانے ملک کے مختلف حصول میں کھل کے مختلف حصول میں کھل کے ہیں۔ لیکن اب بھی آبادی کا بیشتر حصت وستی کرکھے کی ثبائی کل کی دستی کرکھے کی ثبائی کل کی بیشتر حصت رتبائی سے زیادہ گراں بڑی ہے مسطر چڑجی نے تخیید لگایا ہے کہ ایک یونڈ کیٹرا بننے کا خیچ انگلتان سے کارفانوں میں کہ ایک یائی ۔ اور پین مہال کے عدہ وستی کر کھے میں کم اذکم الا یائی ٹرٹا ہے لیکن بیشن ماہرین کا خیال ہے کہ کر کھے میں کم اذکم الا یائی ٹرٹا ہے لیکن بیشن ماہرین کا خیال ہے کہ کر کھے میں کم اذکم الا یائی ٹرٹا ہے لیکن ایسی موجود ہیں جو اس کی سفارش کرتی ہیں ۔ اول تو

اس سے کیرا بنے میں محموری سی اسل قائم درکارے دور اب موقع جھوٹے کیرے جسقدر مضبوط اور یا شیمار کر کھے میں يتار ہوتے ہيں ، کل سے ہنيں ہوتے تيسرے اليشيالي وضی کے اسطا زیبائیں اور بوقلموں کیڑے سے سوامسی کل سے تیار بنیں ہو سکتے ۔ وتی بنے والوں کی مہارت موروتی ہوتی ہے ۔ بین ہی سے اپنے باب دادا سے کام سیکھتے ہیں ۔ تھوٹی شی ایدنی میں ان کی بسر ہوجاتی ہے اور یارجہ بافی کے ساتھ ساتھ وہ اور کام بھی کرتے رہتے ہیں ۔ حصوصً زراعت ۔ اس کے وہ تھوڑ سے منافع پر کام جلا سکتے ہیں۔مستورات جو رسم و رواج کی وجہ سے کارفانوں میں کام نہیں کرسکتیں - استی كر كھول سے انا كام كرتى رہي ہيں - نور باث چوكم ابنے طور پر کیرا متا ہے۔ وہ کارفانہ کے مردوروں کے مقال انیا کام ول سے کرتا ہے ۔ اور اس کو زیادہ توجہ وَتُوش نص اس بناء پر کہ باوجود استقدر نا قدری کے وسی کر کھے بالکل بند نہ ہوسکے یبض لوگوں کو اُ میسد

وسی ترسط باس بید نہ ہوسے - بس توہوں تو ایس سے کہ وہ دوبارہ جل تکلیں گے ۔ بلکہ مسٹر ہاول جشرشن کا تو خیال ہے کہ اگر اس کی اصلاح اور ترقی ہوجائے تد وہ اب بھی کلوں کا مقابلہ کرسکتے ہیں ۔ دوسرے ماہر اس خیال میں شریک نہیں ۔ بلکہ ان کی رائے میں یورائی

بات کی سابقت کو برواشت کرنے کی بہی سیل ہے کہ بہاں میں کارفائے جاری ہوجاویں۔

بی کرگھوں کی بارچہ باقی کو ترقی دینے کے متعلق وقتا ہو سے برس بین ہوتی رہی ہیں ان بین سے جد وقتا ہو سے برس بین ہوتی رہی ہیں ان بین سے جد کام اسات کا کہ قوم کی ذیانت اور دماغی قابلیت انجم سے ۔ وولم سے عمر ترقی ، چو سے فور بافوں میں طرق الماد باہمی رائج کرنا۔ ترقی ، چو سے فور بافوں میں طرق الماد باہمی رائج کرنا۔ بافویں جو جو تجربے کامیاب اور کارا کمد ثابت ہول ان کو بافویں میں مرنا ۔ چھے اعتبار کی ارزائی دینی بافری سود پر قرمن ملنا ۔ ساتویں ترقی یافتہ الات فرید نے کمی میں مرنا ۔ سے فول ان کو بیشگی روپیہ وینا ۔ انظویں نوربانوں کی کام کو بیشگی روپیہ وینا ۔ انظویں نوربانوں کی کام کو بیشگی روپیہ وینا ۔ انظویں نوربانوں کی کام کو بیشگی روپیہ وینا ۔ انظویں نوربانوں کی کام کو بیشگی روپیہ وینا ۔ انظویں نوربانوں کی کام کو بیشگی روپیہ وینا ۔ انظویں نوربانوں باخبر رہیں ۔ نویں دستی کرگھوں سے مجموثے جھوٹے کارفا

این کے بہت سے کارفانے کھل کئے اور اس صفت کارفانے کھل کئے اور اس صفت کارفانے کھل کئے اور اس صفت کی کارفانے کھل کئے اور اس صفت کی کارفانی کا کارفانی کارفانے کا رکا ہے کارفانی کا میں خصوصاً ابھی خاصی ترتی کال کارفانوں کا رفانوں کا بنا ہوا ال بلیک مزدور کام کارفانوں کا بنا ہوا ال بلیک مزدور کام کرتے تھے۔ ان کارفانوں کا بنا ہوا ال بلیک

ال سے عدگ یں کسی طرح کم نہیں ۔ لیکن اس کی مقدار ہ بلی ظ صرورت ابھی بہت کم ہے ۔ چنانچہ اسی وجہ سے تقریبا ۱۹ کروٹر روہیہ کی قیمت کا سوئی کیٹرا ہرسال باہر سے آباہے اگر دسی سوئی کیٹرے پر سے محصول جنگی اٹھا لیا جائے اور سودنتی تحریب کا جوش بھی قائم رہے تو ملک یں صنعت یارجہ باقی تھم ترقی کرسکتی ہے ۔

افراسی وجہ سے البتہ اس میں احتیاط زیادہ کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں احتیاط زیادہ کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں خاص قسم سے آلات استعال ہوتے ہیں ۔ رشمی سامان زیادہ گیر ملوصنتوں سے طور پر شار ہوتا ہے ۔ دوسرے میشوں سے ساتھ ساتھ ہوگ ہیں ۔ فری خوبی یہ ہے کہ مسط یہ کام بھی کرتے رہتے ہیں ۔ فری خوبی یہ ہے کہ مسط طبقوں کی مستورات تھی کام کرسکتی ہیں ۔ رشمی کیٹرا بنٹے ساتھ کی کرتے ہیں ۔ فری خوبی یہ ہے کہ مسط طبقوں کی مستورات تھی کام کرسکتی ہیں ۔ رشمی کیٹرا بنٹے سے جہ کہ مسلم کی کرتے ہیں ۔ فری کی کاکمتہ بمبلی میں کھل کی ہیں ۔ شمی کیٹرا بنٹے ہیں ۔

باب من سکیروں پر سوزن کاری اور کشیدے بھی بہت پہلا اب ان کا شوق گھٹ را ہے۔ اور ان کا شوق گھٹ را ہی سندہ اس کی مسابقت سے شائی مبندہ کی اونی صنعت کو بہت نقصان بہتا ۔ گزشتہ دس بندرہ سال سے اس صنعت کو جدید طریق پر چلانے کی کوشش مسال سے اس صنعت کو جدید طریق پر چلانے کی کوشش مہدرہ میں اونی خواب اور صوبہ شیدہ میں اونی کوشل کئے ہیں منجلدات کو اونی خواب اور صوبہ شیدہ میں سنجلدات دو ریال اور کا بنور کے کارفانے بہت مشہور ہیں ۔ دو ریوال اور کا بنور کے کارفانے بہت مشہور ہیں ۔ صوبہ متحدہ میں بہت عدہ اونی قالین بھی بننے لگے ہیں۔ اور صنعت کی ترقی میں ایک بڑی دقت یہ ہے کہ بہاں صنعت کی ترقی میں ایک بڑی دقت یہ ہے کہ بہاں عدہ اون کی ملتی ہے ۔

بورے اور اسی قسم کی اور چنریں جوط سے تیار ہوتی ہیں۔ گزشتہ نصف صدی میں اس صنعت نے نبکال بیں از حد ترقی کی ہے۔ بھاگیرتی وریا کے دونوں طرف کنارے کنارے کیارخانے بھیلے ہوئے ہیں۔ کنارے کنارے کیارخانے بھیلے ہوئے ہیں۔ اور مشرقی بنگال میں بھی جابجا قائم ہیں ۔ لیکن یہ صنعت بہر تام و کمال یورپ والوں کے اتحد میں ہے ہندوستائیو کہ وہ کارخانوں میں مردوری کی میں اسی قدر شرکت ہے کہ وہ کارخانوں میں مردوری کی مصدنہیں۔ کرتے ہیں۔ اصل اور منافع میں ان کا کوئی حصدنہیں۔ کرتے ہیں۔ اصل اور منافع میں ان کا کوئی حصدنہیں۔ کہرتے ہیں۔ اصل اور منافع میں ان کا کوئی حصدنہیں۔ کہرتے ہیں۔ اس کا غذ سازی بھی ایک طری وستی صنعت شمار ہوتی تھی۔ لیکن اشو اس کا تقریباً خاتمہ ہوگیا۔ کا غذ کے ہوتی تھی۔ لیکن اشو اس کا تقریباً خاتمہ ہوگیا۔ کا غذ کے

کارخانے البتہ بیض بیض شہروں میں قائم ہیں۔ گر حالت باب ان کی بھی اچھی نظر نہیں آئی۔ ہندوستان میں کاغذ سنے کی قابل بہت سی بیندیں موجود ہیں۔ مسطر رسط جوکہ سرگاز کی قابل بہت سی بیندیں موجود ہیں۔ مسطر رسط جوکہ سرگاز کی طرف سے بطور ماہر فن اس صنعت کی ترقی کے وسطے مامور ہیں، فرماتے ہیں کہ شمالی اور متوسط بہندگی بیکا رگھاس کا عمدہ کا غذ تیار ہوسکتا ہے۔ اور بانس کا گودا تو شاید عنقریب مہندوستان میں سب سے بڑہ کر کاغف نو شاید عنقریب مہندوستان میں سب سے بڑہ کر کاغف نو شاید عنقریب مہندوستان میں سب سے بڑہ کر کاغف نو شاید عنقریب مہندوستان میں سب سے بڑہ کر کاغف نو شاید عنقریب مہندوستان میں سب سے بڑہ کر کاغف نو شاید عنقریب مہندوستان میں سب سے بڑہ کر کاغف

بنانے میں کام آئے گئے گا۔

صنعت تھی۔ گرچہ مہندوستانی رنگ مقابلۃ عدہ اور دیریا

صنعت تھی۔ گرچہ مہندوستانی رنگ مقابلۃ عدہ اور دیریا

ہوتے تھے تاہم ان کی بجاے نہیس کے سستے رکوں کا

رواج بہت بڑہ گیا ہے۔ سرکار برطانیہ نے حال میں اس

صنعت کی ترقی کے واسطے ایک محقول رقم منظور فرائی ہے۔

کیا وج کہ سرکار مہند بھی اس طرز عمل کی تقلید نہ کرے

اور مہندوستان میں رنگ زی کو ترقی نہ دے ۔ رنگسازی

اور مہندوستان میں رنگ ہی کو ترقی نہ دے ۔ رنگسازی

محمد ، آل ، کسم ، لاک ، اور ہلدی ۔ کہیں کہیں کہیں تارکول

سے بھی رنگ بنے گئے ہیں۔ لیکن آبھی بڑے بیانہ بر

روئی بسکٹ بنایا خوراکی غلوں کے متعلق جو یہ کام میں

باث صنقول میں داخل ہیں۔ بہت سے شہر اور قصبوں میں چون چی بینی اٹا یسنے کے کارفانے کھل سنے ہیں ۔ لیکن شا بی مندوستان میں اب بھی بینتران الم تھے سے چکی کو تھرا کر مست میں ۔ یا تول نکا نے کی جھوٹی جھوٹی کلیں تو ککٹرٹ چل نکلی میں ۔ جھوٹی جون چکیول کا رواج بھی طربہتا جاتا ہے نبکال اور پنجاب میں مجھ کارخانے سکط کے بھی کھل سنتے میں۔ فنکر سازی بھی کسی زمانہ میں مندوستان کی طربی سنعت شار ہوتی بھی ۔لیکن اب اس کی حالت بھی تھی نظر نہیں آتی ۔ صاف شدہ ہندوستانی شکر بسی شکر سے مسابقت نہیں کرسکتی ۔ بڑی وجہ یہ کہ بیاں کا طریق شکرسازی ایسا ہے کہ مال بہت ضایع ہوتا ہے ۔ ضرور ہے کہ اول تو عده قسم نیشکرگی کاشت بو دوسرے نیشکر۔ پیلنے . رس المالنے اور شکرصاف کرنے میں جدید ترقی یا فتہ طریقوں كام ليا جائے - كيم أميد سے كه اس صنعت بين دوباره جا يرُهُ أَنَّ كُل مِستِر إوى اور مسطر جِرْبي وغيره في جن تجربو نیں کامیابی ماسل کی ہے ۔ ان سے اس صنعت میں ترقی منرور ہوگی ۔ شکرسازی کے جند چھوٹے چھوٹے کارخانے طاری ہو بھی سے میں ۔ ایاب نظا کارفانہ بہار میں کھلاہے۔ ليكن روسي اور أشطام سب الل يورب كا ب عيسم الحکل چرمی صنعت کو مندوستان میں اجھا فروغ ہورہا۔ 0 /2 کروم قسم کا پہلے جس کی دباغت چندسال ہوے اول باب
اول مراس میں شروع ہوی تھی۔ اب تقریباً ہرگیہ تیار ہوئے
لگا ہے جابجا وبارغت خافے کھل کھے ہیں ۔ جرمی سامان
کے خاص مرکز یہ ہیں ۔ اگرہ ، کا نیور ، کلکتہ ، بنبی ، کٹک

روغن اور روغی تخمول سے بہت سی عدر صنعیں وابستہ رق میں اور تھر بھی ان کی ترقی سمے واسطے ابھی بہت منیاتش موجود ہے ۔ یہی بنولہ ہے جس کی بدولت ریاستہائے متحدہ كو زياده تريد رتبه كال بي كه صناع تومول يس اول وره کی شار ہوتی ہیں ۔ اسی بنولہ کی برآ یہ سے مند وستان کو كياكم فساره ينع را ب - اگر جو جوصنتين اس سے وابت من بيئ عيل ما وين تو بالواسط اوربالوسط بهت مجمد سنفعت كا فديوربو فرزاتی صفتوں میں البتہ مقامی وستدکاریاں بہت فزاتی طربی موقی میں میں البتہ مقامی وستدکاریاں بہت فزاتی طربی موقی میں کرمنٹرستا صفیق نو ہے کی عدلی ، فولا و سازی کی جو ترکیبی آج موری میں ستمل ہیں ان کا پہلے ہی سے یہاں رائج ہونا۔ تا بنے اوربیتل سے نفیس اور فوشا چیزی - ان سب کی بناء بمد یقین ہے کہ کسی زبانہ ہیں ہندوستان فلزاتی صنعتوں کے میان میں سب سے سربرآوردہ اور ممتازرہ چکا ہے۔ تا بنے، یشل سے برتن جو گھر کام میں آتے ہی یوں تو اب جی برضلع میں تیار ہوتے ہیں ۔ سکن ان کے خاص مرکز

بائی یہ میں ۔ مرشد آباد ، سری نگر ، بنارس یہ مرز ابور ، مراد آباد ،

اور میسور ، ملتان ، کتاب ، مدورا ، بونا ، دہی ، اور کھنو کے مرضع اور سادہ کار زیور مہند وستان بھر میں مشہور ہیں ۔

علاقہ بریں معمولی سنار اور زرگر ہرقصبہ بلکہ دیمات کا میں رہتے ہیں ۔ جند سال سے کہیں کہیں کہیں جاتو ، چھری یا کا نظے وغیرہ بھی بننے لگے ہیں ۔ کلکتہ ، علیکٹرہ ، اور ہاتھیں میں ففل سازی کے کارفانے خوب چل رہے ہیں ۔ سٹیل طرنگ بینی لوہے کے مکیس بھی بکٹرت بنتے ہیں ۔ ہرصوبہیں طرنگ بینی لوہے کے مکیس بھی بکٹرت بنتے ہیں ۔ ہرصوبہیں ان کے کارفانے کھلتے جاتے ہیں ۔ گزشت بیس سال میں المونیم کی صنعت نے بھی مراس میں خوب ترقی کرلی ہے۔ المونیم کی مرتنوں کا رواج ہرطرف بھیل رہا ہے۔

المونیم کے برتنوں کا رواج ہرطرف بھیل رہا ہے۔

صنعت ابن گری کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاو اور یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی محقیوں میں لوہ بھھلانے کا جو قدیم طریق رائج ہے اس میں ال بہت ضائع جاتا ہے ۔ حالی کمجھ کارخانے قائم ہوے ہیں ۔ جہاں جدید طریق پر لوہ اور فولاد تیار کرتے ہیں ۔ خصوصًا طائا ابنی و فولادی کارخانہ و چھوٹے ناگیور میں فائم ہوا ہے بہت عدہ سامان تیار کرزہ رہو کے کہنوں کے اپنے کارخانے بہت عدہ سامان تیار کرزہ رہوں کی بیت عرہ سامان تیار کرزہ دیمن بیت بہت عرب میں جن میں سے رہوں بیت بیت بین سے بہت بیت بین میں ہیں جن میں سے بیض بیت بین میں ہیں جن میں ۔

بہت قدیم زمانہ سے یہاں شیشہ کا سامان تیار ہوتا علا آتا ہے ۔ اوسرزمین کی ربیبہ یا شور مٹی سے کانچ یغنی شیشہ خام نکال کر اس سے چوٹریاں ، بوتلیں ، وواتیں ، اور بائی اسی قسم کا سامان بناتے ہیں۔ چند سال ہوے مخلف مقامات پرشیشہ کے کارخانہ کھولے گئے ۔جن ہیں مبض بند کرنے بڑے شالی اور مغربی جندوستان کے کارخانوں کو ایک بڑی وقت بیش آتی ہے ۔ وہ یہ کہ بھٹی کے واسط کوئلہ بہت دور سے لانا بڑتا ہے ۔ اس صنعت کی ترقی ہیں کوئلہ بہت دور سے لانا بڑتا ہے ۔ اس صنعت کی ترقی ہیں خند وقتیں اور بھی حائل ہیں ۔مثلاً ماہر کاریگر نہیں طنے بھٹی کہ شکری شک سے متعلق یہ تجربہ نہیں کہ جندوستان کی آب و ہوا ان کے سیا کیا کیا کیا درکار ہے اور سب سے بڑ کر یہ کہ گری کے موسل موسم میں بہاں شیشہ کھونکنا بہت دشوار ہے ۔

بخاری اور لکڑی کا کام انک و وال کے ہیں۔ البتہ جبنہ کا کام انک و تنی صنعتیں ہیں۔ البتہ جبنہ کا کام انک میں میں البتہ جبنہ کا کام انک کی میں البتہ جبنہ کا رہائے جا کی کھل کی میں البتہ کا رہائے کا کا رہائے کیا کہ رہائے کا رہائے کا

بیرونی مسابقت نے مندوستان کی سرسبروشاو، کیان کی سرسبروشاو، کیان کی سیوائی صنعتوں کو بینج وین سے اکھاٹ والا ۔ بسی کیمیائی صنعب

یمیای مسلول تو بی دبن سے اطار والا۔ بیبی یمیای مصنوعات تام ملک میں کھیل گئیں۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ ارزاں بہت ہیں اور کھ اس کئے کہ ان کی عمدگی کی کمسانی کا اطبیان ہوتا ہے ۔ جند کا رفائے میں بہت سرگری کی قدیم کیمیائی مصنوعات کو زندہ کرنے میں بہت سرگری اور کامیابی و کھا رہے ہیں ۔ خصوصًا نبگائی کیمیائی کا رفانہ جو کلکتہ میں جاری ہے ۔

عطراو تعليل صوبة متحده كي خاص صنعيس مين مفازي تواعطيات

بائ جونیور، اور قنوج میں عطر، عرق گلاب ہیلیں اور دوسری شوشین بہت اعلیٰ قسم کی شار ہوتی ہیں ، کلکتہ ، ببئی اور دوسرے شہروں میں بورب کے طرز کے کارضانے قائم بورب سے طرز کے کارضانے قائم بورب ہوتی بنتا ہے ۔ اور بورب ہیں ۔ صابون دسی ترکیب سے جمی بنتا ہے ۔ اور کبیں کہیں کہیں اس کے جدید طرز سے کارضانے بھی موجود ہیں خصوصا میر کھ اور کلکتہ میں صابون کے کارضانے نوب

تباکو کی صنعت بہت تھیلی ہوی ہے ۔ اور بر ابر بڑہ رسی ہے اگر بلی تماکو بر محصول درا مد بڑا دیا جا کے

بیاں عی صرفت کو بہت اس اور عدد مجائے۔

 تن برور غذا طتی ہے ۔ اول تو موشیوں کی پرورش اور باب نسل میں اصلاح و ترقی ہونی چاہئے ۔ دوسرے چرا کاہوں میں اضافہ ہونا ضروری ہے ۔ کناڈا میں تو سرکار مرسے کھول کھول کر اور ماہرین کو طازم رکھ کر اس صفت کو ترقی دے رہی ہے ۔ کیا ایجا ہو کہ سرکار مہند بھی ادہد توجہ کرے ۔

بھاپ یا برقی قوت سے چلنے وائے کارفانوں کی مجموعی تعداد سلافائد میں ۱۲ ۲۵ تھی خاص خاص قسم کے کارفانوں کی فہرست درج ذیل ہے۔

سوتی کیٹرے کے کارفانے
روئی وطنے اور دبانے کے کارفائے
ہوٹ بننے کے کارفائے
ہوٹ دبانے کے کارفائے
ہوٹ دبانے کے کارفائے
ہوٹ دبانے کے کارفائے
ہوتا راوربارو و کے کارفائے
ہمتیاراوربارو کے کارفائے

بی مثلی کاتیل صاف کرنے کارفانے

مع پیما بیر خانے

مع ربلیوے کے کارفانے

مانول کے کارفانے

مانول کے کارفانے

مانول کے کارفانے

مانول کے کارفانے

مانوں کے کارفانے

واضح بہوکہ مندرجہ بالا فہرست میں وہ کارفانے شال بہیں جو بھاپ اور برقی قوت سے بہیں چلتے روئی اوطنے، صاف کرنے اور دبانے کے ۱۹۱۱ کارفانے جو اور دبے ہمیں ان میں سے ۲۸۵ برار میں واقع ہیں ۳۸۰ ببئی میں ، ۱۳۵ بیجاب میں اور ۱۲۳ صوبہ متحدہ میں ۔ صوف بیبئی میں ، ۱۳۵ بیجاب میں اور ۱۲۳ صوبہ متحدہ میں ۔ صوف بیبئی میں ۔ ببئی کی طح مراس ، صوبہ متوسط اور برار میں بھی گائی اور بارچہ بافی فاص صنعتیں شار ہوتی ہیں۔ میں بھی گائی اور بارچہ بافی فاص صنعتیں شار ہوتی ہیں۔ بیکال میں جوط دبانے کے کارفانے برابر طرہ رہے ہیں۔ رشیم ائیر سے کے کارفانے بھی فاص کر نبگال میں ملئے ہیں۔ ایس مین دیادہ ہیں۔ بین اور لاک کے کارفانے بہار و اور بید میں زیادہ ہیں۔ بین دیادہ ہیں۔ بین دیادہ بین بہت کثرت ہے

اور شکر سازی کے کارفانے صوبہ متحدہ اور بہارمیں زیادہ باب ہیں ۔ جانول نکا لئے اور آرہشی کے کارفانے برما میں بہت عام ہیں ۔ کیونخہ جانول اور ساگوں وہاں کی خاص بداوا ہیں ۔ یہ کارفانے بشتر اہل یورب کے باتھ میں ہیں - اور صوبہ تھریں یہی دو بڑی صنعتیں ہیں جو کہ مغربی طرز کے انتظام سے چلتی ہیں جھایہ خانوں کی بیبی اور مراس میں زیادہ مخترت ہے ۔ لوہ اور پیش کے کارخانے جن میں انجینری کے کارخانے بھی شامل ہیں۔ ، و تو نبگال میں قائم میں اور ۲۲ بمبئی میں ۔ طاطا آمینی و فولادی کارخانہ سلا فلہ عرا یں بہ مقام چھوٹا ناگیور جاری ہوا اور اس مختصر ووراں میں وہ بہت بڑہ گیا ہے۔ اس کارخافے کا صاف کیا ہوا اولا جایات اور امریکہ کے جاتا ہے کل کارخانوں میں سے 119 کارخانے سرکاریا مقامی جماعتوں کی ملک تھےجن میں سے 19 چھایہ خانے تھے۔ ۲۳ راپوے کارخانے ۱۲ نہر اور تجینسری سے کارخائے ۔ اور ۱۷ فوج اور تو کیانہ کے کارخانے ۔ مدراس اور صوبہ شحدہ میں بیہ ایک خاص تا ہے کہ وہاں زراعت اور درہاتی صنعتوں سے واسطے چھوٹی مچھوٹی دخانی کلیں استمال مہونے لگی ہیں۔ مندوستان کی تمام صنعتوں کا مفصل حال بیان كرنے كى بيال گنجائيں نہيں ۔ بيس خاص خاص صنعتوں كى تختصر ا ور سرسری کیفیت بیان کرنے پر اکتفا کرنا طیا - تاہم

یت استدرصاف ظاہرے کہ صنعتوں کا میدان ترقی میں تدم برمن شروع ہوگیا ہے البتہ رفتار بہت سے۔ مس ترقی کی بیان کرنے بی اکثر مبالغہ سے کا م لیا جاتا ہے ۔ تحارت کے اعداد و شمار میں غیرممہولی اضافه ويحمل جو نوك مطنى بوسكة بن ان كو شايد يه نيال ہنیں کہ مک میں جسقدرصنعت کی نرقی ہورہی ہے۔ وہ بیشتر برسی اصل اور برسی اولوالغرمی کا تیجہ ہے - مندوستا کے روید اور کوشش کو اس میں بہت تھولا دعل سے کان کئی اور کلوں کے کارخانے اور طری طری صنعتیں زیادہ تر یورپ والوں کے باتھ میں میں جو کھھ منافع نکلنا ہے وہ بہاں جمع ہونے کے بدلے باہر جلاحاتا ہے جنائحیہ ایک ا على سركاري عده وارمسشر حيرتن كا قول سن كه إن بڑے بڑے کا رخانوں کے جاری ہونے سے مندوستا کو تو بس اتناہی فائدہ سٹ کہ مجھ کوگ اوٹی عبدوں پر کام کرکے محصول ی محصول منخوا میا لیتے ہیں۔ یا قلی کی حتیت سے پیٹ یا سے میں لیکن دوسروں کی کامیابی پر ہر افروفتہ ہونے کا کیا سبب - خود یہاں سے توگوں سے جب طرے بڑے قدرتی وخیروں کو باتھ نہ لگایا تو نو وارد ا ولوالعرمول نے ان کو استگوایا ۔شکایت کی کیا تنجایش ہے كاروباركي ترقى وقت اور جوار بباطے كى طرح كسى كا أشطأ نہیں کرتی ۔

اب بیاں ایک نہایت بجت طلب مسئلہ حیراً ہے باث وہ یہ کہ میندوستانی اور پیسی اصل کا مقابلہ کیا جا گئے اس بات میں بہت کچے روو قدح ہو کی ہے لیکن اس کی اسال وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابتک ساف صاف اچھی طرح بیال غور نہیں کیا گیا۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ بیسی اصل کا استعال لازمًا ملك مح حق مين مضرب - دوسرى طرف بہ ٹا بت کرتے رہے کہ بھی اصل کا ہمیشہ ماکے بر مفید اثر طرتا ہے ۔ وتھلداس ومودر تھیکر سے جو خود بہت کامیاب تا جرہیں اور ترقی صنائع کے مسئلہ میں بڑی سند مانے جاتے ہیں - انہوں نے اس بحث کے متعلق اپنے خیالات البته بنایت صفائی اور زور کے ساتھ ظاہر فوائے ہیں ۔ ان کا یہ قول بنایت بچا اور درست ہے کہ دنیا کے سی ملک نے اس وقت یک صنعت و حرفت میں ترقینیں كى جنبك ولال اصل كى افراط سَرَّكِى - سَدوستان يسصنعت و تحارت کی ترقی کے واسطے نہایت وسیع میدان موجود ہے ۔ دقت ہے تو یہ کہ دسی اس کی مقدار بہت تھوڑ ہے۔ سی بسی اصلے بغیر ہندوستان کا کام چلنا دشوار ہے محض حذبات کے اثر میں آگر بھی اصل سے وسکش رہنا بھی کونہ اندشی مہوگی لیکن ساتھ ہی اس کے بیمبی آجی طح پرسمجے لینا جاہئے کہ کس مدیک بیبی اسل سے کاملیا مفید ہوسکتا ہے ۔ جایان کے محب وطن بڑے شوق

ماث سے بیبی اصل لا لاکر اینے ملک میں صنعت وحرفت کو ترقی دے رہے میں ۔ لیکن ساتھ ہی وہ کاروبار کا منافع ملک سے باہر نہیں جانے ویتے ایس حسب صرورت ہم کو ہیں اصل سے کام تو ضرور لینا جا سئے ۔ لیکن اس کا خیال رہے دوسرے قومول کی برنسبت نم کو زیادہ بار اُٹھانا شریدے۔ بعن صنعیں اسی ہیں کہ ماک کی بہودی کے واسط انی نرقی بہت ضروری ہے۔ لیکن ان کے واسط ماسا میں کافی اسل ہیں متی ۔ اسی صورت میں باہر سے اس کا مدلیا ساسب ہے۔ لیک اس کا الے کاموں میں اگانا مفائقہ نہیں - عید کہ ریل الیکن نقول سرو تہلاس جب دوسری صنعتوں بر نظر والے میں ۔ منما بھرہ کا مشی کا تیل ۔ بیسور كى سوئے كى كائيں - نبكال كا كوئل- ياء اور جوس كا كاروبار تجارت کی بحری نقل وحل - ہماری تجارت خارجہ میں سرونی عَلُول كا روبيد لكن ان صورتول مِن بين اصل كا كام الميني واسط اس قدر مفيد بني معلوم موتا حال مِن تخميد كيا عما التا بقدر ایم کروٹر بونڈ برط نوی اس مندوستان میں کی ہوی ے۔ خلامانے اس بین اصل کے ذریقہ سے بال ک سقدر دولت دوسرے ملوں کو علی جارتی ہے۔ سے اخراجات منها کرنے کے بعدی مندوستانی برادیہاں ک دیام سے جنقدر طری منی ہے۔اس سے کچھ اندازہ دولت کے على عافي كا بوسك -- اسلى سيجمعد رقم بطور سودمال

وہ تو نقصان میں شار نہ ہوتی جا ہتے۔ البتہ منافع کے طور باب سر جو زرکتیر چلا جا رہا ہے وہ ضرور قابل گرفت ہے اس صورت میں تو یہی مناسب معلم ہوتا ہے کہ جب کا سب برطانوی حکوست کے سایہ میں اللک کی حالت درست ہو اور بہیں کے لوگ صنعتوں کو سبنجا نے کے قابل بنیں ۔ اسوقت کل صنعتوں کو سبنجا نے کے قابل بنیں ۔ اسوقت کل تیل ، سونا ، کوئلہ ، اور اسی ہی جنریں چنریں ورنہ کل ان چنرول سے جنریں ہوجائے گا۔ اور منافع سے غیروں کی جیبیں کی رمیں ورنہ کل ان چنرول سے کی رمیں گاہ من تھ بنا ایک لاکھ منتون کا کام کے اسوقت کان کنی میں تھ بنا ایک لاکھ منتون کا کام کے بغیر یہ لاکھ مزدور بھوکوں مرحائیں کے حاس کلام کام کے بغیر یہ لاکھ فردور بھوکوں مرحائیں کے حاس کلام یہ نہیں اور خودہ بہت بڑا کے فردور بھوکوں مرحائیں کے حاس کلام یہ کی ابادی تیس کروڑ ہو اس کام کے بغیر یہ لاکھ فردور بھوکوں مرحائیں کے حاس کلام یہ کی ابادی تیس کروڑ ہو اس کو بی لت موجودہ بہت بڑا

سرکار مہند کے محکمۂ رضیات کے سابق ناظم سرامس ہالینڈ کی بھی رائے ہے جو اوپر بیان ہوئی ۔ برا میں جو شایت کامیابی سے شی کا تیل نکالا عار ہا ہے اس کے شعلی صاحب موصوف فراتے ہیں کہ یہ بات بہست انسوسناک ہے کہ تیل کے شیعے کھود نے شیمے وا سطے کل انسوسناک ہے کہ تیل کے شیعے کھود نے شیمے وا سطے کل انسوسناک ہے کہ تیل کے شیعے کھود نے شیمے وا سطے کل انسوسناک جے کہ تیل کے جب اور اس صنعت کا کل منافعے یوری کو جلا جا تا ہے ۔ جب تک مہندوستان کے ذی استطا بان اید وخته صنعت وحرفت میں نه لگائیں کے مہندوستان ملی کے مہندوستان ملی کے مہندوستان ملی کے مہندوستان ملی کے تیل اور دوسری اس قسم کی صنعتوں میں یونہی زر بار ہوا کرے گا۔ دوسرے ملک روبیہ لگاکر ان صنعتوں کا گرانقدر منافع سنگواتے رہیں گے اور خود مہندوستان

سے سراسر محروم رہے گا۔ سا حاصل کلام یہ کہ ملک بیں صنعت و حرفت کو ترقی دینے کے لئے بلی اصل سے کام لینے میں مضائقہ نیں۔ بلکہ ایسا کرنا مفید ہے ۔لیکن شرط یہ ہے کہ اصل پر صوب سود ادا کیا جائے ، نہ یہ کہ بہی، اصل آکر تمام دولت طوصولیجا۔ اور ماک کو کھو کھلاکر وے ۔ بیجی خیال راسی کرمفنین صنعتوں کے واسطے مک میں اگر بورا روبیہ نہ ال سکے تو رقم مطلوبہ کا آیک جرو صرور ال سکتا ہے اس طرح بر جتنی دسی اصل کام میں کگے گی اس کا منافع کی میں رسے کا اور باہر جانے سے کے گا ۔ سروتبلاس کی تجویز سیت که سرکار ایک الیها قانون نباوی که هبقدر کاروبار بسي كمينيوں كى طرف سے بہاں جارى ہوں ہندوستان کے اصلداروں کو بھی اس میں رویہ لگانے کا سہل موقع دیاجا اور دو نول ملکول میں ایک ہی وقت کاروباری اشتہارشائع ہوا کرے تاکہ جو جا ہے شرکی ہوجائے۔

الله معض علقوں میں یہ خیال بھیلا ہوا ہے کہ مندوستا رکھیں ترقی صنعت کی تحریک کو شاید ہی کامیا بی موقف صاحبو

تول ہے کہ تدرت ہی کا نشا یہ ہے کہ ہندوستان ایک باث زراعت کا ملک بنارے اورصنعت گری کے ملک کا رتبہ نہ یا سکے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خیال اور بیان کی تناکیا ہے اور اس سے کیا سفے ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ یہاں زراعت سے واسطے چند غیر معمولی سہولتیں موجور ہیں اور زراعت ہمیشہ بیاں کا ایک خاص سیٹ بنی رہے گی ۔ لیکن اس سے یہ تیجہ کہاں نکلتا ہے کہ ہندوستان قدرتی طور پر صنعتوں کی شرقی کے واسطے امورو واقع ہوا ہے ۔ لیکہ زراعت کے معاملہ میں جو اس کوفاس قدرتی سہولتیں طال ہیں ان سے صنعتوں کی ترقی میں اور بھی مرو مل سکے گی ۔ جنانچہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں یہی واقع ہوا کہ وہاں کی زراعت سے صنعتوں کو بہت ا مداد اور تقویت بہی ۔خوام کوئی صنعت ہو۔ اس کا خام سامان آخر زمین بی سے عال ہوتا ہے یس جس مذکک بندوستان میں خام سامان سست پیدا ہوگا - اس صرتک اس کو دوسرے ملکوں پرجو باہر سے ساماں منگاتے ہیں۔ سقت عال رہے گی ۔ زراعت اور صنعت اس بین مانی ہونے کی جگھ مبندوستان سے وسیع ملک میں ایک دوسر کی معاون ہو تی صنت کو ترقی ہو تو یہ ضرور نہیں کہ زراعت سے وقع الحالیا جائے بلکہ عجب نہیں کہ زراعت بھی ساتھ ساتھ ترقی کرے ۔عوامل سیاکش ۔ نینی زمین،

ین یورپ اور امریکہ بین ترقی دی وہ بہند وستان بین موجود نہیں ۔ اس قول پر غور فرمائے ۔ اگر لوگوں کے جمانی اور اور اخلاقی خوبیوں کو لیجے تو وہ سی خاص قوم کی نرالی ملک نہیں بہوسکتیں ۔ اس معابلہ بین بیض بیض کی ظامت تو کہم کمی بہند وستان کو پہلے ہی فوقیت حاسل ہے ۔ اور جو کچھ کمی کمی بہد وہ سائنس کی برو سے بوری ہوسکتی ہے صنقوں کی ترقی کے واسطے جو جو خوبیاں اور اوصاف درکار ہیں کی ترقی کے واسطے جو جو خوبیاں اور اوصاف درکار ہیں ان بین سے بیشتر تو اب بھی لوگوں بین موجود ہیں ۔ البت وہ حالت جمود میں ہیں تھولی سی کوششش سے دہ بیش وہ میں البت ایک بین سہولت یہ حال ایک بین سہولت یہ حال ہیں ایک بین سہولت یہ حال ہیں سہولت یہ حال ہیں سہولت یہ حال ہیں سو برس بہلے ہالینیڈ وغیرہ اولوالغرم ملکوں کے مقاب بین سو برس بہلے ہالینیڈ وغیرہ اولوالغرم ملکوں کے مقاب

أنكلستان صنعت يم بهت يعي تفا - ليكن آج وه صنت باب کی پہلی صف میں نظر آتا ہے۔ جرشی کا جو رشہ آج نظر آتا ہے وہ اس نے صرف نصف صدی میں ماصل کیا ہے۔ اسی طرح سندوستان کی ترقی کی بھی امید ہے۔ مند وستان کی موجودہ اس ماندگی کے کچھ اسباب تو وہ ہیں جو اوپر بیان ہو سکے ہیں اور کھے اس کی سیاسی حالت میں مضمر ہیں لیکن یہ توقع عبث بنیں کہ عنقریب سیاسی حالت كى اصلاح اور ترميم على مين آئے كى -تے ہو کھے تو مبدوستان میں ترقی صنعت کی ارصد عاش موجود به - جب مندوستان مي اسقدر سامان خام بیلا ہوتا ہے تو نہ صرف وہ اپنی ضروریات یوری رسکتا ہے بلہ جا ہے تو اپنی مصنوعات دوسرے ملکوں کو بھیجدے رلیکن یہ بات اسی وقت میسر ہوسکتی ہے جبکہ اصل میں معقول اضافہ مبو مردور کو با قاعدہ صنائع کی تعلیم دی حائے اور کام کرنے کے مدیر طریق رائج ہوں۔ بندوستان کی طسعت کا حال جو آوپر بیان موا پیان اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابھی تک بیاں پیدالیش جبار بريم انه صغير كا ببت رواج ب - البته بعض معض حلقوں میں سیائش برہانہ کبیر کا طریق بھی عل نکلا ہے یہ سوال کہ آیا مندوستان آیا قدیم وست کاری کا طریق جاری رکھے یا صدید طریق کے بموجب بہت بہت سی اس نگاکر کلوں

بات کام نے - استدر بیجیدہ اور بحث در بحث بے کہ نہ تو یہ ن اور بد مناسب مر یوبنی سرسری طور بر اس کا کونی قطعی جواب دیدیا جائے اس سے تو انکار نہیں ہوسکتا کہ مواد بدائش خصوصًا محنت اور صل كي قوت ياندع صغير کے مقابل بیان کبیریس بہت بڑہ جاتی ہے بیان کبیر بر يما وار مون في فاص فاض سبولتين اور فوائد وسي ويل میں ۔ جن سے بیداوار میں اضافہ کے اساب بخونی وضح ہو ر ١) تقییم عل کا خوب موقع ملتا ب مرد ورول سے آئی تابیت اور کارگردگی سے مناسب کام لیا جاتا ہے۔ د ۲) شیئے قسم کی کلیں جلتی ہیں اور ہرکام نیمے واسطے ایک جدا گانه کل محضوص رمتنی ہے یہ طبعی د ١١ ، اتنى كليس جل سكتيس مين سكه قوت محركه لينى الجن يو سا

وله ) ترقيال بأساني عل مين اسكتي بي . ر 4 ) ایجادات کے باب میں ہمت افزائی موسکتی سے ۔

ر ۱، ۱ علے درجہ کی مہارت سے کام لینے کا ریادہ موقع منا ہے معنی طرے کا رفانوں میں بہت سے مہارت سے لوگ کام کرتے میں -

د) ہرقسم کا سامان قام دستیاب ہوسکتا ہے اور کام کے بہترین طریق عل میں استعقے ہیں۔

ر می زیادہ زیادہ مقدار میں خرید نے کی وجہ سے سامان باث خام ستامات ہے۔ , می تھوک فروشی کی وجہ سے مال کی تکاسی میں وقت م ہوتی ہے اور نشرح منافع کم ہو گئے پر بھی مقدآ و 11 میرکارفانہ کو طرے طرے معاملات طے کرنے اور تام نگرانی رکھنے کا مو قع ملتا ہے۔ د ۱۲) زاید سداوار بھی کام آجائی ہیں - او نے سے اوسے نرین تھی سکار نہیں جاتیں ۔ نیکن واضح مبو کہ کوئی ينير خالص خوبيوں كا مجموعه نهيں بوسكتى -جنانجه سألش برسانہ کبیر کے طریق میں جند نقص مجی ثابت ہونکے ر ١ ، الرطلب اشيايس كوئي طِرا تغير بهوتو كارخانول كو طرا تقصان بہنے سکتا ہے۔ ر م ، محرانی کا خرچ تنجی سجی بہت طرہ جاتا ہے۔ ر س عود مالک محمے مقابل تنخوا ه ياب متنظم كو كا روبار سے ہت کم ولجینی ہوتی ہے۔ رہم ، جب تک طلب بہت زیادہ نہ مو ۔ طرے کا رضائے

مندرجہ بالا نقائص کے علاوہ اس طریق میں مجھ ایسی اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں مضمر ہیں کہ حن کی وجہ سے اسپر اعتراض عائد ہوتا ہے ۔مثلا جو لوگ بڑے بڑے کارخانوں میں کام کرتے ہیں وہ خود بھی گویا کل بن حاتے ہں ۔ ہیشہ ایک ہی طح کی مخت شاقہ کرتے كرت ن كونى توت اختراع باقى رب اور يه كوفي تشخص کا خیال ر مزید برال بڑے بڑے مجعے ر بنے سے توگوں کی صحت اور اخلاق بر مبر اشریطرتا سے بیہ بات بھی کمچھ کم قابل لحاظ نہیں کم پیائش بریمانہ صغیر سے طریق میں بہت سے لوگوں کو آزادی کے ساتھ روزگار کرنے کا موقع الله الله على برائش بريمان كبير من جيد اوك عروج یاتے ہیں اور باقی بہت سے دستنگرینے رستے ہیں۔ چنانچه خود یورب اور امرکی میں مبض مبض عالی خیال لوگ اس طریق سے بزار ہو جلے ہیں ۔جن ملکوں میں اصل کا بہت زور ہے وہاں افراط کے روبرو افلاس کا بھی بہت ہموم رہا ہے چنانچہ مسطر مہری جارج اپنی مشہور کتاب ترقی و افلاس میں رقمطراز ہیں کہ یا مالی تھی انجن سمے ساتھ ساتھ رتبی ہے - اور جس طح کر بیش خرچ عاربیں مال گودام اور عالیشان کرجے مادی ترقی کے آثار میں - اسی طرح خیرات محمر اور قید فانے بھی اسی کے لوازمات میں بقول صاحب مو ترقی اور افلاس کا موجوده اتصال اس زمانه کا ایک بهت بڑا معمٰی ہے جڑیہی ہے جس سے طرح طرح کے معاشی باب معاشرتی اور سیاسی فساد نکلتے ہیں جن کو دکھ کر دینا حیران ہے اور جو بڑے بڑے مردوں اور فیاضوں کے وبالتح بنين وبيت يتقيم وولت كى عدم مساوات الاخطرمو من المنافية من برطانيد كي الدني كالمخينه يون موارساره ماره لا كھ دولتمندوں كى آرنى سار است الطفاون كرور يوند -، اس لا کھ خوشی اوں کی آمرنی ساڑ ہے جوبس کرور یونڈ تین کرو اسی لا کھ غریبوں کی آمرنی انتخاسی کروٹہ یونڈ ۔ امریکہ کی مالت اور بھی عجیب ہے اور تام یورپ کا کم دلش تھی ط ب وولت کی کثرت ہے گر اس کی تقسیم بہت غیرسا ورحقیقت طریق یرائش کی یہ بحث بہت پیجیبدہ انقلاب سے اس میں شک نہیں تک مہدوستان کی صنعت میں سنائے ایک انقلاب بیدا ہو چلا ہے ۔ ایا یہ انقلابِ مفید بھی ہوگا اس پر از حد اختلاف راے پھیلا ہوا ہے کیجے لوگ تو نہ صرف اس کا خیرمقدم کردہے میں بلکہ اس کی رفتار بڑا نے کے واسطے بھی آبادہ ہیں اور کچھ لوگ اس سے بنرار بی اور فداسے چاہتے ہیں کہ کہیں رک جائے وایک طرف تو یہ عقیدہ جا ہوا ہے کہ اس انقلاب سے لک یں ارسرنو مان بر جائے گی ووسری طرف یہ خوف طاری مے کہ کہیں مغربی مادہ پرستی یہاں بھی لوگوں کی روحانی المنكول اور ياكيره فطرتى ك جدبات كا خاتمه مذكر وس ايك

باب جاعت تو ہمایت اطبیان کے ساتھ تو قع لگا ہی بیطی ہے کہ اس انقلاب کے ساتھ ایک ایسا معاشی دور آئے گا کہ لک میں دولت کھیل جاگی ۔ اور ہرطرف مرفدالحالی محیل جاگی دوسری جاعت کا دل دیٹرکتا ہے کہ خداجانے اس انقلاب کی بدولت ملک میں کیسی نافتیں بریا ہوں اور کیا مصیبی مصیبی ہے۔

جب لوگوں میں اسقدر انظلاف بائے بریا مہو تو پھر ایک غریب ما ہر فن معیشت کو اپنی عالمانہ رائے وینے بیں كتقدر وقت ييش آئے كى - اس معالمه كى بحلائى برائى يرغور كرف كے بعد وہ اس بنجد ير ينجے كاكر دونوں فریق کی متضاد اول میں کھھ نہ کھھ اصلیت ضرور ہے۔ اس سے کون انکار کرسکتا ہے کہ مغرب میں سید وحماب دولت کے بیلو بہ بہلو انتہائی افلاس بھی جاگزیں ہے کون نہیں جانتاکہ انگلتان اور پوری سے دوسرے مالک یں جب انقلاب نمودار میوا تو اس کے جلو میں للیک کیسی خرابیاں آئیں۔ خانہ برباد عورتیں روثی تھیں اور کھو کے بی بلکتے تھے ۔ سب کو تسایم ہے کہ معاشی مسابقت کا فاسہ ہی یہ ہے کہ بھرتے کو بھرے اور رینے کو اوندا کرے ۔ نینی دولتمندوں کی دولت طرشی ہے اور مفلسوں کا افلاس سی مسابقت غریوں کے علی میں طرا وبال موگا-یہ خطرہ بھی پوسشیدہ نہیں کہ نے طریق کاروبار کا لوگوں

کی سیدسی سادی زندگی پرکیسامفرانرطرتا ہے ۔ساتھ ہی باب یہ واقعات بھی بیش نظر ہیں کہ لوگوں کی خواش بغیریہ انقلا سیلے ہی سے ملک میں شروع ہوگیا ۔ اب کس کی طاقت ہے جو اس کو روک سکے - اب ہزار روک تصام کیجئے وہ طرمتا جلا جائے گا ۔ اور اگر بہاں کے لوگوں نے اس کو نہیں سنبھالا اور فائدہ بنیں اٹھایا تو دوسرے لوگ فائدہ الخائيں کے ۔ بیں ماہر فن اس کے سوا اور کیا مشورہ دے سکتا ہے کہ جب مجھ س نہ چلے تو می لفت سے بجائے حالات کے ساتھ موافقت کرنی جا ہتے ۔ اور دوسری تومول کے تلخ تجربہ سے عبرت عصل کرکے جہانتک ہو سکے اس انقلاب کی خرابیوں کو روکا جائے ماکہ فیل ماصفادع مالکی آ کے اصول پر فدیم اور جدید طریق کو ملاکیں تو ست اچھا ہو۔ به مجهلی نصف صدی یک تام مندب مالک میں فردور اساح مشہ لوگوں کی حالت درست کرنے کی سخت کوشش ہوتی ری جس کا نتیجہ یہ نکلا اب ان کی حالت مقابلة بہت آھی نظر آتی ہے۔ مردوروں کی حفاظت کے واصطے ایک ٹیکٹری الكيط بعني كارخانه جات كا قانون سندوستان بير مجي ياس كرنا يرا - يكم جولائي سافائيك توبيان كے كارفارد بات یں فہی سلوملی ایکٹ نمبر ۱۱ جاری راج - استثنا کے چند ي قانون ان عام كارفانول بر عائد بوتا تفاجن يس . هيا اس سے زیادہ نوگ کام کرتے ہوں ۔ اور قاص صور توں

مات میں ان کارخانوں بربھی نافذ ہوسکتا تھا جن میں ۲۰ یا <del>اس</del>ے زیادہ مردور کام کریں ۔ 4 سال سے کم عمرے بیجے تو کا رفانو یں کام کرمی نہیں سکتے۔ 9 سال سے سا شال کی عمر روزانه کام کا وقت زبادہ سے زیادہ ، گھنٹہ مقرر تھا اور مستورات ملے واسطے الگفنلہ جن میں اوشرہ گھنٹہ کا وقفہ ہی لازمی تھا۔ ان کارفانوں کے سوا جہاں مردوروں کی دو یا زیاده ٹولیاں باری باری کام کرٹی ہوں دو پیرکو تھوٹری دیر کے واسط کام بند کرنا لاڑمی تھا سلافائہ نیک دوروں کی صحت اور حفاظت کے انتہام کے علاوہ یہ بھی قرار پاگیا کہ ریشہوار چنروں مثبلً اونی ، سوتی کیڑے اور جوط سے کا رخانوں میں کوئی شخص روزانہ بارہ گفتلہ سے زیادہ کام نہ کرسکے گا اور نہ کوئی بچہ الم گفشہ سے زیادہ ، اور سوائے اس صور کے کہ منردوروں کی ٹولیاں مناسب طور پر باری باری کام کرتی ہون اور چند دیگرمتشیات کے سواسسی كارفانه ميں كوئى شخص سائرے ين بح صبح سے سلے اور سات بجے شام کے بعد کام نہ کڑ سکے نکا رمستورات شی کارفا یں اا گھنٹ سے زیادہ کام ہلی کرسکتیں۔ کاروبار کی دنیا میں جو احکل اس کا اسقدر تسلط

کاروبارگی دنیا میں جو احکل اس کا اسقدر تسلط بیٹے ہوا جبل اس شاہی کا اقتدار گھٹائے کی ایک معورت یہ بھی ہے کہ اماد باہمی کے طربتی کو رواج دیاجا

اس طریق سے یورپ اور امرکہ نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ باث کیمرکیا وجہ کہ ہندوستان فائدہ نہ اُٹھائے ۔لیکن املاء باہی کا طریق اسوقت جل سکتا ہے جب کہ لوگوں میں چیند اوصات پہلے سے موجود ہول مشلاً کاروبار میں ایانداری، باہمی اعتماد اور بجروسہ - فرض کا احساس ،لیں جو لوگ اس طریق کو جاری کرنا چاہیں ضرور ہے کہ پہلے یاوصات سیا کرلیں ۔

آگر بیدائش بربیانہ کبیر کا طریق بھی یہاں چل نکے گہوار تو یہ کیا ضرور ہے کہ تجھوئی جیوٹی وسی صنعتیں فنا ہو جا جوڑائیں بلکہ اماد باہمی کے سہارے سے یہ بھی جاری رہ سکتی ہیں طریق امداد باہمی کا مقصد بالفاظ مسطر کروئی یہ ہے کہ اس سے حسن معاشرت بڑہے ۔ علم باعل سے معاشی معلوات میں اضافہ ہو ۔ اور حق و انصاف کی عادت سے اخلاق میں ترقی ہو ۔ بعض حالتوں میں تو مجھوٹے جھوٹے دشکارو میں ترقی ہو ۔ بعض حالتوں میں ہوتی ہیں کہ وہ مصارف کی جو بخود ایسی سہولیس حالل ہوتی ہیں کہ وہ مصارف بیدائش میں بہت تخفیف کرکے بڑے کارفانوں سے بیدائش میں برعث کی طرح یہ مسابقت کرسکتے ہیں ۔ گوجا پان میں برعث بی برعث بیت بیت کو جا پان میں سرمزی کاراز ہے جیوٹی دشکاریوں کا زیادہ رواج ہے ان کی سرسنری کاراز ہے جیوٹی دشکاریوں کا زیادہ رواج ہے ان کی سرسنری کاراز ہے ہوشیار اور کارگذار ہیں اور کچھ سرکار نے محصول درا مد

باب میں زیادتی کر سمے اِن کو بیرونی مسابقت سے محفوظ و امو كرديات ي مجمى مجمعي حجموتي وستكاريان ضمني صنعتون كي حيثيت سے بڑے بڑے کا رفانوں کے قرب و جوار میں خوب عروج یاتی ہیں مشلًا جو توں یا سکرٹوں کے کارخانوں کے اس یاس کاغذ سے وابے طبیاں بننے لکتی ہیں جن میں ساما لگ لگ کر باہر جاتا ہے۔ یا کا نوں کے قرب وجوار میں مورہ با فی وغیرہ شروع کرویتے ہیں ٹاکہ کاں کنوں کی بہو بٹیاں بھی مجھ کا سکیں ۔ احاطة مراس سے ناظم مسطر طربيلرسومنظررلينيا ی گھریلو صنعتوں کے شعلق فرائے ہیں کہ وہاں تقریباً ایک نلث صنعت يبينه آبادي كمريو صنعتول مين لكي ريني يم خاص گھریاں اور فیتے باتے ہیں۔ اور اگر سبت سی دولت فراہم بنیں کرتے تو کم سے کم اپنی زندگی آرام و اسایش سے بسر كريت مين رسب كفريو صلع مسى ندكسي كارفانه دار س میل ر محصے ہیں باکار خانوں میں بہت مجھ سامان بیار ہوتا ب اس میں سے مجھ کام باہر بھی بھیجدیا جاتا ہے ۔ شلا كارخانول ميں تاكا، تن كرفنتوں كى بنائى سے واسطے تيسار كرديت بي إجوجوكام تجرب سے برا زمنعت ثابت موجك میں ۔ ان کو گھریلو صناع انجام ویتے ہیں اور جو میکھ کام بیتا ہے وہ کارخانوں کی کلوں سے پورا ہوجانا ہے صناعو کو اس طریق سے تقیم عل کے فوائد بھی طال ہو جاتے ہیں ماہرین کی اماد سے بھی مستفید ہوتے ہیں اور برے برے

مستقل بازاروں کک ان کی رسائی رہی ہے ۔ گویا جھوتے

ہادہ کی صنعتوں میں بڑے ہیانہ کا رنگ آجاتا ہے ۔

جو لوگ دل سے توگوں کی معاشی بہبودی جاہتے ہی

ان کو تعلیم صنائع کی طرف توجہ کرنی لازم ہے ۔ کیونکہ تعلیم

ہی سے کارگزاری میں بڑی بڑی ترقیاں ہوسکتی ہیں ۔ ہم مندب ملکوں میں صنائع کی تعلیم یا تو سرکار کی طرف سے مندب ملکوں میں صنائع کی تعلیم یا تو سرکار کی طرف سے مند مند واللہ کی ہر ایک ریاست میں ایک ایک صنعت حرفت کا کا ہے قائم ہے جہاں سرکار کی طرف سے منعت تعلیم وی جائم اور جرائی ، فرانس ، اور خود الکلتا میں ہرسال بڑی بڑی رہی صوف ہوتی ہیں اور جابان بھی میں ہرسال بڑی بڑی رہی صن موتی ہیں اور جابان بی مند اس طرح کی تعلیم کے اہتمام میں کسی سے بیجھے بنیں نیکن اس طرح کی تعلیم کے اہتمام میں کسی سے بیجھے بنیں نیکن اس طرح کی تعلیم کے اہتمام میں کسی سے بیجھے بنیں نیکن اس طرح کی تعلیم کے اہتمام میں کسی سے بیجھے بنیں نیکن

کوئی منفول امتهام نہیں کیا ۔
اب کچھ ونوں سے جو سرکار کو ادہر توجہ ہوئی تو فختلف ذرائع سے حالات دریافت کئے جارہے ہیں تاکہ اس طرح کی تعلیم کا کچھ نہ کچھ امتهام ہوجائے ۔ کچھ خودنی رسی ریاستوں نے بھی جن میں بڑودہ کی روشن خیال ریا سب سے اول نہر ہے یہ ضرورت محدوس کی کہ تھیسط سب سے اول نہر ہے یہ ضرورت محدوس کی کہ تھیسط سندت و حرفت کی تعلیم کا انتظام ہونا جا ہے ۔ جیانچہ اس میں سے

افسوس کہ ہندوستان میں اس کو بری طرح سے بیں ایت

وال رکھا ہے سرکار اور نہی خوابانِ ملک نے ابھی تک

بات بیض اس سابق کمی کے پورا کرنے کے واسطے بہت مدر کو کشش کر رہی ہیں۔

مرکزم کوش کررہی ہیں۔ من الماء كا ذكريت كه نبكال كي صنعتوں كا حال وريا كاكيا اوركيفيت بس تعليم كي ضرورت صاف صاف بتاديكي اس پر سرکار نے صرف پہلکیا کہ جنڈ مجلس اضلاع اور حید بلدیات کو اپنے ہاں چھوٹے حصو سے صنعت سے مدرسے کھو ننے کی بات کردی بیٹی میں جو وکٹور ما جوملی السطى طبوط فائم ببوا تو اس مين عبي البته سركار نے مددوي-یہ مدرسہ بہت مفید نابت ہوا۔ لوگ کلوں کا کام سیکھ سیکه کر کارفانوں میں وجر کفاف پیاکررہے ہیں۔ ووسرے صوبوں میں بھی صنعتی مدارس کھل رہے ہیں مگر ابھی سی نے کوئی طری ترقی کرکے بنیں دکھائی ۔ رشکی اسیسیور، اور یونا میں جو سرکاری انجینسری کا لیج قائم ہیں گو وہاں صنعت ی تعلیم نہیں دی جاتی تاہم وہاں کی تعلیم صنعت کے مشابہ ہے۔ اورسسیور انجنیری کالج میں تو تعلیم صنعت کے کچھ ابتلائی درج بھی کھل سکتے ہیں ۔ بہار انجلینری اسکول ہیں مجى ایک مدیک فن انجینری کی تعلیم ہوتی ہے۔ برووان، و یا کہ اور کرسیانگ سے تربتی معنی طربنگال مدارس میں وکاندار كاكام سكوات بين -

ں کے بطور شور بھی لوگ تقریبًا ہرصوبہ بیں صنعتی تعبلیم کا انتہام شروع کررہے ہیں۔ مشلًا سنت اور صنائع کی ا

تعلیم کی ایک انجن قائم ہوی جو کہ ہرسال کچھ نوجوانوں باب کو وظیفہ دیکر تعلیم کے واسطے باہر بینجتی رہتی ہے جولوگ اس طریق سے تعلیم یاکر آئے ہیں۔اس میں سے تعلیم نے تو آ نے کارفائے کھولدیئے اور بیض دوسروں کے كارخانوں ميں كام كرفے لگے ۔ اسى طرح كنا ميں نگال مکنیکل اسٹی طلوط قائم موا۔ اب یہ مدرسہ قومی لیمی محلس کے تحت میں اگیا ۔ اس میں خاص خاص تھے کی صنعتیں تعلیم ہوتی ہیں مثلاً کلوں کی یا برقی انجینیری بکیمیا، معاشی ارضیات وغیرہ ۔ ایک مندوستانی انجن ترتی سکنی قائم ہوئی ہے جو علی کیمیا اور اسی قسم کے صنعتوں کی تعلیم عِیلارہی ہے مندوسانی سائیس نظی طیوط ہو کرمسطر ہے۔ این عاماً انجانی کی فیاضی کی یادگار ہے ۔ کو بذات خود سائیش کا ہج نہیں لیکن مضامین صنعت کی اعلے تعلیم کے واسطے بيحد كاراً مد ثابت موكا - نكال بين يجه دسي الجنين بيلي قائمين جومت ورات کو گھریلو صنعتیں سکھانے کا بندوبست رکھتی ہیں اس تعلیم کا یہ شعبہ تھی کچھ کم اہم نہیں ہے مشنری میتی ا یا دریوں کی انجنیں بھی جانجا بہت مفید کام کررہی ہیں۔ ليكن جو ميار ان كے نيش نظرت وہ بہت ادف ہے۔ صنعتیں ناکتیں جو ملک کے مختلف حصوں میں وقتا صنعن فوقتاً منعقد بوتی ربی میں ان میں نہ صرف خریداروں کو سامان و کیفنے کا موقع متا ہے ۔ بلکہ سامان سیاسنے والول کو

بائ ایک قسم کی تعلیم کال ہوتی ہے۔ دستکاروں کے خیالات
میں وسعت ہونے سے سامان کی عمدگی میں ترقی ہوتی ہے
گویا نمایشی خرمیاروں اور مال نبانے والول وونوں فرتی سے
واسطے مفد میں ۔

جو کیفیت اویر بیان ہوی اس سے صاف ظاہر ہوتا ے کہ اس طرح کی تعلیم سے بارہ میں اہمی بہت مجمد کرناباتی ب يكن طرا افسوس تويد ب كم جو كي تحديرا ببت انتظام ہوا تھی اس میں بوری یوری کامیابی نزہوسکی ۔ اس حزوی اکامی کے کئی سبب میں سب سے طری خوابی تو یہ ہے کہ التك مستعد اور ذبين توجوان اس تعليم كي طرف نهيل متوج ہوے جن کو اور کوئی ڈریئہ معاش بہیں ملا وہی لوگے اس سے جویا میوے ۔ س اگر ان کو آیی تعلیم سے بہتا فائده بنبحا توكيا تعجب ب - البتد اب كي رور س الح ا یکے بونہار نوجان شرکی ہونے گئے ہیں۔اس سے امید ہے کہ جلد دن عصرف والے ہیں۔ اس تعسایم کی ترقی میں ایک وقت بر بھی حائل ہے کہ تعلیم محض اصول و مسائل پر نظم ہوجاتی ہے۔ ہندوستانیوں کو علی کام اور تربه ماصل کرنے کا بد تو مبندوستان میں کہیں موقع ما سنے اور نہ دوسرے مالک میں تجربہ سے غوب نا سب مبولیا کہ کارو بارصنعت میں کامیابی عامل کرنے کے واسط بوری بوری علی ترسیت یا لابہ ہے ۔ جنانجہ انبک بندون طلبه كو كارخانوب بين كام سيكف بين جو دقتين مانع آني سائ ان کو رفع کرنے کی کوشش ہورہی ہے۔ ندمعلوم اس شکایت کی کیا حقیقت ہے کہ اگر ہندوسانی طلبہ کارخانوں یں کام سیکھنا جاہی تو ان کو جرشی آسٹریا ، اور امریکیس اسقدر وفت يش بني أتى جقدر كه الكلستان ين -اميد سے کہ انگریز کارخانہ دار اس معاملہ میں فیاض دلی اور روشن خیالی سے کام میں سے سشکر ہے کہ دفتر وزیر مند میں بھی اس کے متعلق کچھ کارروائی ہورہی ہے ۔ صنعت وحرفت کی تعلیم کا جدید طریش پرانے طریق صنتیا سے مختلف ہے۔ پہلے تو ہرایک لط کا اپنے باپ مواوا اوزات کے بیشہ میں کارآموزی کا زمانہ سسر کرتا اور جوان ہو کر ان اسی پیشید میں شرکک ہوجاتا تھا وہ اپنی ذات کا بیشہ حصور كر كوني نيا يبشه اختيار نبيس كرسكتا تصاء آب وه ذات یات کی بندشیں طوط گئیں ۔ ہر ذات اور فرقہ کا آدمی جومینیہ چاہے اختیار کرمے۔ اپنے اُپنے ذات والوں کی نگرانی میں کام سیکھنے کا جو قدیم طریق رائع تھا۔ اس سے بہت کی کھوائی کے کا بولیکن اس زمانہ میں حالات باکل بدل سے کے کہ کمال بیدا ہوالیکن اس زمانہ میں حالات باکل بدل سے کے اب ضرورت ہے کہ باقاعد دسائیس کے مطابق تعلیم وی سائے۔ ا سو قنت تعسام تجارت كى بحى بهت سخات ضرور تيم بر بے - الحکل کی تجارت بڑی طیری کھیرے جب کک تام اصر اور تفصیل ذمین نشیں نہ ہو تجارت جلنی محال ہے۔ جو کوئی تجار

باج کا بیرا انتخائے اس کو صرف معاشیات کی معلومات خال کرنا کافی ہنیں ۔ بلکہ ضرور ہے کہ پیدائش اور مباولہ استیاد کے متعلق جس ملک میں جو جو صورتیں بیش آئی جوں ان کو بھی نہایت غور سے مطالعہ کرے اور سمجھ نے جب سوچ بجار کرطری تعلیم الیا صفر کرنا جائے کہ طلبہ کو اس قسیم سمے مضابین پر یورا عبور ہوجائے جیسے کہ قانون و تایخ بی رت اطریق بک مسائل ورا پر و برا پر بہ سباولات خارجہ ) نقل وحمل ، انتظام کارخانہ جات و کمیٹی ۔ اور متحلف ممالک سے بازاروں کی حالت ) کارخانہ جات و کمیٹی ۔ اور متحلف ممالک سے بازاروں کی حالت ) کاروبار سے شعبہ ہیں جو لوگ اور نے حیثیت سے حالت ) کاروبار سے واسط بھی فن سجارت کی تعلیم ضروری جات ہیں جات ہیں جو اسط کھی فن سجارت کی تعلیم ضروری جب یہ جن سائل سے مضامین تجارت کی تعلیم سے واسط کھی وغیرہ میں کالج کھل گئے ہیں ۔ امید ہے کہ ایمی اور بیکی وغیرہ میں کالج کھل گئے ہیں ۔ امید ہے کہ ایمی اور بیک یا تائی مہوں گے ۔

## توال باب

# تقييم دولت

ہندوستان میں لگان تین اسیاب کے اتحاد علی پر کان منحصر ہے۔ اول تو رواج ۔ دوسرے مسابقت اور بیسرے قانون ۔ پہلے زمانہ میں لگان رسم ور واج کے سطابق قرار یا تھا ۔ ایک طرف تو آبادی بڑم دیماتی برادر یوں میں افراد نیم اشتراکی اصول کہ جن پر قدیم دیماتی برادر یوں میں افراد کے باہمی تعلقات بنی تھے غائب ہونے شروع ہوے۔ یس لگان بر بھی روز بروز مسابقت کا زیادہ زیادہ انز بین اور بالآخر اسامی کی بہبودی کے خیال سے سرکار کوئیں اور بالآخر اسامی کی بہبودی کے خیال سے سرکار کوئیں کوئی بین منشا سب کا بہی ہے کہ زیبندار حسب و نواہ لگان کوئی ایکن منشا سب کا بہی ہے کہ زیبندار حسب و نواہ لگان می بیل اضافہ کرنے سے باز رکھاجا وے ۔ خود قانون لگان می بیل مسابقت کے اثر کا نحاظ رکھا ہے۔ اور اگرمیہ اس میں مسابقت کے اثر کا نحاظ رکھا ہے۔ اور اگرمیہ اس میں مسابقت کے اثر کا نحاظ رکھا ہے۔ اور اگرمیہ اس میں مسابقت کے اثر کا نحاظ رکھا ہے۔ تاہم اس کی معقول طور پر

باج حد بندی کردی ہے اصل نشا یہ نہیں کہ زمینداراں فوائد سے محروم ریس جو قدرہ ان کے حق یں پیدا ہوں بلکہ نشایه بے کر جو حقوق رواج سے اسامیوں کو حال موطی بین وه برقرار ربین میس معلوم مرواکه اب مجی بندوستان میں لگان کی بنا زیاوہ تر رواج ہے ۔ یوں تو رکاروٹو صاحب کا مسئلہ لگان ونیا کے حسی ملک پر بھی پورا پورا النطبق نيس بيوتا - جو جو حالتين اس بيس فرض كي مئي بين وه به تمام و کمال کسی ملک میں بھی نہیں ملتیں ۔ اسم ریاستہ متحده امريكه اور انگلتان ميں حالات ان مفروضا لت كم قريب قريب بني سمَّت بي - اور اس حديك يمسئلدان دونوں ملکوں پر فاص کر منطبق ہوتا ہے ۔ سندوستان کی حالت بانکل برعکس ہے بہان ان حالات کا نام ونشان بھی نہیں رہیں رکارڈو صاحب کا سستکہ لگان سملشکل من وستان پر منطق مبوسکتا ہے ۔ بیاں سکان کم وہش ایک معین مطالبہ ہوتا ہے ۔ یہ ضرور نہیں کہ کسی کھیت كا لكان اس كى يبداوار كاشت مختم داك محصت كى يبداوا کا ماہی فرق ظاہر کرے ۔ بر کھیت کے لگان مقسدر كرف ين اس كى زرخيرى كا لحاظ ضرور كرنا يوتا ب -لیکن اس کے علاوہ سیجے امور قابل کیاظ اور بھی ہیں۔اکثر یہ بھی واقع ہوتا ہے کہ لگان زرعی بیاوار کے مصارف کا جروین جاتا ہے۔

سرحصد ملک میں مشرح دیگان مرسد ندکوره بالا اسباب باف کی سبتی قوت پر منحصر ہے۔ جہان رواج کا اثر زیادہ رواج سے وہاں وہ باقی وونوں اسباب کو دیا ہے گا رمیاں سابقت رواج كمزور بوكا وبال مسابقت اينا راسته نكال في اورتانو البته قانون جانے تو سدراہ بن جائے ۔ جال آبادی بہت بلکی ہے ۔ مثلاً آسام صوبہ متوسط اور راجیوتانہ میں وہان سکان بہت کم ہے ۔ الہیں کہیں تو اسامیوں کو بلا بلاکر اس رعایت سے آباد ہونے کی ترغیب دیتے مقد ہیں کہ پہلے بیل جیدسال ان سے کوئی لگان ہیں کیا جائے گا۔جن حصوں کی آبادی بہت گنجان ہے مینی جا بارش کی کثرت ہے یا طرے بڑے دریا بہتے ہیں،وال زمین سے معالم میں مسابقت کا بہت زور ہے ۔ اور اگر قانون مراخلت نہ کرے تو زمیندار اسامی سے بہت بہت لگان وصول کرنے لگیں - اگر رواج اور قانون کے اثرات معین فرض کرلئے جائیں تو مسابقت سے انر کھٹنے بڑینے سے تتبح لگان میں بھی کمی مبشی ہوگی ۔ برطانوی عہد حکو سے شروع میں الحکل سے مقابل بہاں کی آبادی بہت کم تھی ۔ زمین کبترت خالی طری تھی اور اسامیوں کی قلت تھی۔ یں لگان بھی آحکل نے مقابلہ میں بہت کم تھا۔اس کے بعدسے آبادی میں بہت اضافہ ہوا ۔مزید برالصنقیس تاہ ہو جانے کی وجے ابادی بیشتر حصہ زراعت کی طرف بافي والسط سخت معرك مقامات ير زمين سم واسط سخت معرك مقت بریا نے - نتیجہ یہ بہوا کے لگان جی بڑہ گیا ۔ بڑے بڑے شهرون میں تو سکان کی کوئی صدی نہیں معلوم ہوتی ۔ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ جہاں چنروں طی قیتیں طریں الكان بير بحى اضافيه ببوكيا يحكو اضافه نتكا تتناسب بهونا اصرور نہیں ۔ العموم قیمتیں طریقے سمے کیجھ عرصب بعد الكان مين اضافه منودار مونا سے - اور ليمن تيمي يا وجود نیں بڑسنے سے لگان میں کوئی اضافہ ہنیں موتا۔ سلے زمانہ میں لگان بشکل بیدا وارادا ہوتا تعافیل کٹتے وقت زمیندار کا کارندہ تھیت پر سوجود رہتا تھا۔اد جو کھھ بیدا وار ہوتی تھی ۔ زمیندار اور اسامی دونوں الیں باس ليت تق - اكريه اس طريق مين مجه وقتين محلي عين -نیکن کاشتگار سے حق میں یہ طریق بہت مفید تھا۔اگر فصل ماری گئی تو اسامی یورا لگان اوا کرنے سے ومثار نه سطح بلکه کیمه میمی اما نه کرتے تھے۔ دور افتادہ دیہا میں شایر اب بھی یہ طریق حاری ہو ۔لیکن مالعموم نقد نگان کا رواج ہوگیا ہے۔ نقد نگان میں وہ تغیر لیری كهاں جو يداورى لكان بيس سفى - قانون ميس سى زادة نقد لگان بتی سے بحث کی گئی ہے۔ طح طح کے حقوق زمیں سے وابستہ ہیں ظام یہ کہ اسامیوں کے دو طبقے ہیں قسم اول تو وہ

اسامیاں جن کو قدیم رواج کی روسے زمین مرستقل باقی اور موروقی قبضہ کا حق حال ہے شرط یہ ہے گہ وہ اپنے ذمہ کا لگان اوا کرتے رہیں۔ لگان کی مقداریمی رواج پر منحصر ہے بعض صورتوں میں توشیح لگان ستقل طور معین بہوتی ہے کہ امیں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا ۔ اسی معین بہوتی ہے کہ امیں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا ۔ اسی اسامیوں کے حقوق قابل ارت اور قابل انتقال بھی ہوتے ہیں ۔ اور بعض صورتوں میں صرف خاص خاص وجہات کی بنا پر لگان میں اضافہ ہوسکتا ہے اسامیوں کی ورس کی میں خصم وہ ہے کہ جن کو صرف چند سال کے واسطے زمین کو شمر میں اور اسامی بھی شامل ہیں جن کو صرف چند سال کے واسطے زمین کو شعم سال کے آخر میں بیر فل کر سکتے ہیں اسس صورت میں لگان اسامیوں اور زمیندار کی آئی رضامندی صورت میں لگان اسامیوں اور زمیندار کی آئی رضامندی سے مقرر بہوتا ہے ۔

قسم اول کی آسامی اور وہ کاشکار بھی جوخود ہی۔
مالک زمین ابھی ہوں معاش والے کاشکار کہلاتے ہیں۔
ان کی حالت قسم دوم کے کاشکاروں سے برجہا تہہی ابی مرفدالحالی مثلا موشی اگھربار، آبیاشی کے کھیت بیب بینرین صاحب معاش کاشکار اور موروتی آسامیوں کے بینرین صاحب معاش کاشکار اور موروتی آسامیوں کے بینرین صاحب معاش کاشکار اور موروتی آسامیوں کے بین نظر آتی ہے ۔سیر ملک کا اثر مہندوستان میں بھی ایساہی ٹرتا ہے جیساکہ سی اور ملک میں بہت تصبح قدریف کی ہے ملی کاشکار

ا في ايني قسمت كا خود فيصله كرتا ہے - البته قسم دوم كى اساميا ل بہت خستہ حال ہیں ، معاشی اور اخلاقی فوائد سے تعاظ سے ا ملی کاشکاری کا طریق بہت قابل قدر ہے اور مندوستان کے کا شکار کی حالت سدیار نے کا اس سے زیادہ کارگر اور کوئی طریق بنیں کہ اس کوکسی نیسی صدیک زمین پر ما مکا تہ حقوق ویتے جائیں ۔زرعنی اور عارتی زمین سے سکان کا مختصر حال اویر بیان ہوالیکن ویل کے بیان سے واضح ہوگا کہ معدنی زمین سے لگان کی حالت کیجھ اور ہی ہے۔ تقريبًا تمام رسي رياستون مين معارنون سي مالكاند حقو وبیں سے عکمانوں کمو حال ہیں البتد کان کی اور معدیات كا اندازه لكاسنتي كم حو قواعد مقرر بين ان كى روست بمحصر نخوانی سرکارسند کی بھی رہتی ہے ۔ سندوستان کے تعض مبض حصوں میں شرائط شدولیت کی روسے معدیثات اور سطح زمین کے حقوق لوگوں کو مل سکتے ہیں لیکن باقی شدوشان میں کل معدینات سرکاری ملک ہیں۔ اور کان کنی کی اجازت سرکاری کے مقررہ قواعد کے بوجب ال سکتی ہے۔ سرکاری قواعد کی رو سے جنبی کی بینی معدیثات کا ت لگانے کی اجازت ایک سال کے واسط مل سکتی ہے۔ لیکن اس سے کوئی خصوصی یا دائمی حقوق بیدا نہیں ہوتے اور غيرآباد اور غير مخصوص مقامات بين بلا احازت معدينات كى حب تبحو كرف كى كوئى عانعت نيس اندازه لكانے كى اجازت

بہ بابندی چند شرائط ایک سال کے واسطے ملتی ہے لیکن اس باب اجازت کی تجدید دوسرے اور تمیسرے سال بھی موسکتی ہے اس قسم کی اجازت ملنے کے بعد کان کئی کے بید کا پکا حق حال جوجا تا ہے ۔ لیکن اس محدود رقبہ کے اندرجسقدر جواہرات نکلیں وہ اس حق سے مستنظ ہیں ۔

صوبہ وار حکومتیں نیس سال کک سے واسطے کان کئی کا بیٹہ وینے کی مجاز ہیں۔ شاہی بینی اعلیٰ حکومت کی اجازت سے بیٹہ کی میعاد میں خریہ توسیع بہوسکتی ہے ہر بیٹہ میں کچھ السی شرائط درج ہوتی ہیں جن کو مقامی حکومت معالدی نوعیت کے لحاظ سے ضروری اور مناسب خیال کرتی ہو۔ قواعد کی روسے اندازہ لگان بہت بلکا

موتا ہے ۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ایک روبیہ فی ایکو۔ ہرشددا کو سطح زمین کا لگان بھی اداکرنا بڑتا ہے جو ہرصوبہ کے قانون لگان کے بموجب قرار باتا ہے اور اگر لگان یوں مقرر نہ ہوسکے تو فرنقین کی اہمی رضامندی سے طے ہوجانا لیکن شرح ایک روبیہ فی امکرٹ سے نہیں بڑہ سکتی ۔ اس کے علادہ لیکن شرح ایک روبیہ فی امکرٹ سے نہیں بڑہ سکتی ۔ اس کے علادہ بین م شرد ارکو کچھ محصول تھی اداکرٹا بڑتا ہے جب کو را یکٹی کہتے میں ۔ شددار کو پہلے سال کے بعد ہرسال مقررہ رقم بطور ہیں ۔ شدوار کو بیلے سال کے بعد ہرسال مقررہ رقم بطور مرید لگان دونوں رقم ایک ہی قطعہ سے وا سطے ادانہیں کرٹا مزید لگان دونوں رقم ایک ہی قطعہ سے وا سطے ادانہیں کرٹا بلکہ اس میں سے جو رقم بریم ہو دہی ادا کردی جاتی ہے۔

سندوستانی معاشیات کے چند معرکترالآرا ساحت میں علاضی ایک مسئلہ ملیت زمین کابھی ہے یوری اور امریکہ میں تو نه صرف استراکیتن بلکه ببت سے فاصل معاشی زمین کو قومی ملک نافے سے موافق ہیں۔ ہندوستان میں بھی اسس مقصد کا خیال برہ رہا ہے۔ حکام کا رجحان بہاں بھی یہ ہے کہ سرکار کو ایک طرا زمیندار تصور کرتے ہیں جوستے آخر میں تام زمین کی مالک ہے۔ اور لوگ جو مالگر اری واخل کرتے ہیں وہ گویا ایک طح کا لگان ہے۔ معض اس اصول کو اس ورجہ طرا تے ہیں کہ اگر سرکار کل معاشی لگا كا مطالبه كرے تو ان كے نزدىك بيجا نه بيوگا - اسس خیال کو تاریخی بہلو سے درست ٹابت کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے ۔لیکن قطع نظر ان مجتوں کے حقیقت یہ ہے کہ معاشی کاظ سے تینوں طبقوں میں بینی کاشکار ، زمیندار، اور سركار كو زمين ميس تعطوا تحورا حق ما لكان ماسل سے -مزید بران سرکاریون بھی برے برے قطعات کی بلا واسطه مالک ہے مثلاً افتادہ، ضبط شدہ، بازگشتہ خرید کردہ مین اور زمین عامد - ان زمینول سے الحاظ سے سرکار کی حقیت بالکل ان زمینداروں کی سی ہے جو مالک زمین میں فرق ہے تو صرف یہ کہ ان زمیوں پر کوئی مالگزاری اوا نہیں کی جاتی ۔ اِن زمینون کے مگان پرتھی وہی اصول عاید ہوتے ہیںجائی ملکی زمینوں کے نگان پر ۔

تریم درباتی جاعتوں میں اجرت برشکل اُجرت اُج کی رہمتی ملکہ باب سب خردوروں کو پداوار میں سے حصد مل جاتا تھا۔ اجر اُجرت پر ایس محمد مل جاتا تھا۔ اجر اُجرت بر ایس محمد مل جاتا تھا۔ اجر اُجرت مردوروں کی حالت کے مطابق اس کے مارج مختلف میں فی انجلہ یہ کہنا صحیح ہے کہ اجرت مقابلة معین ہے۔ بورب اور امریکہ کے مقابل یہاں پر اجرت تغیر حالات بورب اور امریکہ کے مقابل یہاں پر اجرت تغیر حالات کی بہت کم ساتھ دہتی ہے۔ رواجی شرح سے اجرت مطشی بر اُجرت می مدود کے برائدر اِندر رہنی ہے۔ لیکن یہ کمی بیشی ہایت تنگ حدود کے اِندر رہنی ہے۔

الدر (بدر رہی ہے۔

المر (بدر رہی ہے۔

المر رہا ہے کل کے جن حصوں میں لوگوں کا خاص بیشہ کا افر

زراعت ہے۔ بہت کم مزدور اجرت پر رکھے جاتے ہیں۔

اسی وجہ سے اجرت کا معیار وہاں بہت ادنی رہتا ہے

اور ترقی ہنیں کرتا ۔ المحصوص جہاں آبادی بہت کنجان ہے

وہاں یہی حالت ہے۔ لیکن اُس سے یہ تیجہ ہمیں نکا لنا

عاشے کہ آبادی کی گنجانی خواہ ادنی شرح کا باعث

ہو ۔ لینی بہت سے مزدوروں کی مائک ہو جیسا کہ شہروں

ہو ۔ لینی بہت سے مزدوروں کی مائک ہو جیسا کہ شہروں

کا حال ہے تو بھر شرح اجرت بھی طربی رہے کی اطلب محنی زیادہ

عب طرب طرب نے ماروباری منصوبوں کی بدولت محنت

باقب سکلے تو شرح اجرت میں اضافہ ہوجاے گا۔ اس کے برنکس بعض حصول میں جہاں آبادی بہت متشرے محض اسورسے اجرت ادنے ہے کہ وہاں مخت کی مانگ ہیں ۔ اگرجہ تقت ایک کارگر الدیت بہاں اس کے علی کا حلقہ محدود رہتا ہے۔ معنت انتک مقابلة غيرنقل يذبر ب - اول تو وه حالات بھی کم ظہور میں آئے ہیں کہ جن کی بدولت محنت نقل وحر كرتى سے بينى مردور جابجا تھے ميں -مزيد بان مردوروں كى ا وفی معاش ، ان کے خیالات و جذبات ، ان کی جہالت اور بیخری بھی نقل و حرکت میں سدراہ ہوتی ہے۔ اجرت بیشه لوگول کے دو طبقے ہیں۔ اہر، اور غیراہر بری بری صنعوں میں ہندوستانیوں کی جنبیت تو غیر اسر مروورول کی سی ہے اور ماہر کارنگر اکثر ووسرے مکول سے آتے ہیں اس کئے مندوستانی مزدوروں کو جو اجرستہ ملتی ہے وہ مجموعی بیداوار کا بہت ہی تھوڑا سا حصد ہوتی، یہ پیداوار کا مالکانہ و نامصفانہ اصول ہے جس کومٹانے کی ہر ملک سے مروور کوشش کررہے میں ۔ اجرت کے سعلق جو اعداد وشار سنتے ہیں وہ المل ا ورمسلم طور بر ناقص ہیں ۔ مردوروں کی سب سے مری

اورمسلمہ طور پر ناقص ہیں۔ مردوروں کی سب سے بری جاعت زراعت بینیہ ہے ۔ لیکن جو کچھ تحریرت وستیا ب موتی ہیں ان سے مطلقا ان کی اجرت کا کوئی بیدنہیں تا ہوتی ہوتی ہے۔ بلکہ نہ صرف مختلف ہوتی ہے۔ بلکہ

اسی ایک بینید میں حالات اور مقابات کے اختلاف کے باب مطابق فرق بڑجا ہے روزگار کا تسلسل بھی سب جگر برابر بہیں ہوتا۔ اور بورے سال بھر توکہیں بھی روزگار نہیں لگا رہتا ۔ یس ہندوستان میں اوسط اجت کے کیا سفنے ہوسکتے ہیں ۔ لیکن دوسہ ملکوں سے مقابلہ کرنا ہو تو ایک تندرست غیر ماہر مردورکی اجرت کا شخینہ کوئی تین آنہ روز بڑتا ہے ۔ بیچے اور عورتیں جو مزدوری کرتی ہیں انمی اجرت صاف ظاہر ہے اس سے بھی کم ہوگی یہ میں انمی اجرت صاف ظاہر ہے اس سے بھی کم ہوگی یہ

تقيم دولت

باقی کہیں یہی حصد کل اجرت شمار ہوتا ہے اور کہیں اس کا ایک جزو۔ لیکن اجرت اجناس سے بجائے اجرت زرکا رواج ہرگیہ بڑہ رہا ہے۔

اجرت زرمیں گزشتہ کیاں سال کے اندر اضافہ ضرور موا كرنه اسقد عناكر قيت أسفياء بي كرشته عاليسال میں ہندوستان کے ماقی صوبوں کے مقابل بنگال اور شخاب میں صناعوں ، دستکاروں ، اور زراعتی مردوروں کی اجرت میں بیت زیادہ اضافہ ہوا۔ زراعتی منردوروں کی اجرت میں م وم فیصدی اضافہ تو شکال میں دکھا تے ہیں اور 4م فیصد بنیاب میں اسی طرح وستکاروں کی اجرت میں مرہم فیصدی اضاً فرکیان کیا جاتا ہے ۔ اور کیاس فیصدی پنجاب میں سکن اسی دوران میں نسبتا چنروں کی قیمت کہیں زیادہ چرط مگئی شلا سع المعاره سيرفي ريا نول كا نرخ سوا الحماره سيرفي رويد عظا اب وہ دس سیر بلکہ اس سے بھی کم رستا ہے۔ بنگال میں قیمت اور مجی بڑھی میوی ہے سوالداء کا ذکر سے کہ نگال میں ساؤے اتیں سیر فی روید کے حماب سے عا بول فروخت موا - اب وال اس كا نرخ في روسير الله يا نوسيرب - سي معلى بواكد كريد اجرت متعارف بين ال

اجرائی اب جو سوال بیا بوتا ہے وہ یہ کہ کیا اجرت تمتی اور قیمت میں بھی کوئی باتمی تعلق ہونے میں تسق اور قیمت میں بھی کوئی باتمی تعلق ہونے میں

تو سمجے شک نہیں لیکن اس سے ہمیشد مکیاں بیجہ نمودار بات نہیں ہوتا۔ در اسل ان کا تعلق سے بھی سمجھ عجب طح کا۔ رست راست اور بین تعلق تو یہ ہے کہ جب خوراک کی چنرس از مدمسلکی بهوتی بین تو اجرت بین اللی تخفیف بهوجاتی اب اس کی وجہ سنے فصل کے نہ ہونے سے اجرت کا ذخیرہ کھط جاتا ہے۔ ساتھ ہی ہے روزگار لوگوں کی عظم اور تھی طرہ جاتی ہے ۔ اگر وم لینے کا بھی سہالا ملتا ہے تو۔ وه كام ير آماده ميوجات بي كويا محت كي طلب تمفتي ب اور رسانی ساتم بی اشافہ ہوتا ہے۔ اجرت میں آب ہی تخفیف ہوگی ملکن اگر خوراک کی قیمت تباسی فصل سے بجائے اضافہ طلب سے برہے ۔اور اس طی کاشنگاروں سے شافع میں کچھ اضافہ ہو تو کاروبار محصلنے سے معنت کی طلب بھی طرحتی ہے اور اجرت میں خود بخود اضافہ ہوجاتا طریب برے کا رخا نوں کے واسطے بیشتر اصل پورپ سود والوں کی ہوا کرتی ہے میں اس کا سود اور ساقع میمی باسر جلاجاتا ہے۔ ہندوستان میں نہیں رہنا کسی کارخانہ یا دکان عی فراہم شدہ اصل کاروبار جلانے کے واسطے مسى كافي بنير، موتى دراسى سئ اكثر موقعول يرقرض سن كى ضرورت برقی ہے۔ یہ قرض برزندسی یا دوسرے مکوں سے ت ج اصولًا توكسي أيك مكد ابك بي وقت مين سب شج سرد

تقيم دولت

ما ہے کے واسطے سود کی شرح کیساں مانی جاتی ہے لیکن م طور سے یہ شرح منحصر ہوتی ہے - اول تو کارفاند کی ضا کی نوعیت پر دوسرے قرض کی مت پراس کے علاوہ سول آ کی شی مل سے مختلف حصول میں مختلف رہتی ہے تینو ير نزيس شهرول يعني كلكته، مرأس اور بنبي مين تو منكول تی شرح قرب قریب تیساں رمٹی ہے ۔ تیکن کمک کے اندرونی حصول میں شرح طرحی ہوئی ہے ۔ خود بریز ایسی شہروں کے حدود میں شرح مساوی نہیں بتی رحیونی حیونی لین وین کی اسی وکانیں مباولہ سے ملکوں سے مقابل زمادہ سود وصول کرتی ہیں ۔ ہر بریز ٹیانسی نبک کی طرف سے جو شرح شائع ہوتی ہے وہ ا نہے قرضوں سے متعلق ہے جن ہی سرکاری تسکات کی ضانت وال کی جائے ۔ طلب زر کے سطابق يه شر مرروز مستى بريتى سنه ركين بالعميم جارون مين جب كه زرعی پیداوار تیار موکر خرید فروخت موتی سے اور برا مرکا سل لہ شروع ہوتا ہے۔ سود کی شرح حرم جاتی ہے اور اس سے برعکس گرمیوں میں ارجانی ہے عام طور پر جولائی اور الست میں شرح بہت گرجاتی ہے سینی سوایا ہم فیصدی رہ جاتی ہے سسطمبر - اکٹوبر، میں مجھ طرشی شروع ہوتی ہے ۔ حتی کہ فیروری مارج مک طریقے طریقے مریا و نیصد تک پنج جاتی ہے بلکہ مجھی تو اا یا انصدی کک تھی نوبت اتباتی ہے۔ ایرل سے عیر حرنی شروع ہوتی ہے حتیٰ کہ

عير سرر سم فيصدى كك اتراتى ب اور اسى طح آمار طرا و باب کا سال عجر دور براحا رہا ہے شرح کا اوسط انگلنگ اور یوری سے ووسرے ملول سے کسیفدر فرہا رہا ہے لیکن نه انتا زیاده که ۱۱ - ۱۲ فیصدی یک پنتی حائے مدامانت میں بنک رویہ جمع کرتے ہیں جسیر سود بھی دیتے ہیں لیکن اسکی شرح اشینے قرضہ کی شرح سیے کسیتفدر کم رکھتے ہیں۔ سرکار اور دوسری عام جماعتوں کو بھی تبھی قرض کینے کی صور طِرتی ہے اجکل سرکارلی قرضہ بر سود کی شرح ۱۴ فیصدی زراعت کے واسطے کاوں کے سابوکار اصل مہیا سابوکا كرتے ميں يعنى كاستكاروں كو لفيتى بائرى كے واسطے روبية وال دیتے ہیں ۔ کا شکار بالعموم غریب مبوتے ہیں اور ساموکارسے قرض لیکر کام چلاتے ہیں ایکن ان بیچاروں کو بہت زیادہ مود دنیا طرنا کی کیمی تو نوب ۵۰۰ فیصدی کا آجاتی ہے قرض لینے کا رواج بہت عام ہے۔معامد کی ایک مشرط اکثر یہ بھی ہوتی ہے کہ پیاوار بازار کے بھاؤرسے کچھ کم سرخ پر ساموکار کے حوالہ مردی جائے گی مجھی کھی قرضہ سبت فره جاتا ہے ۔ تمام زندگی اوا نہیں ہوتا۔ اور ورشہ کو مجی اس کا بار اٹھانا بڑتا ہے۔

ایک اعلے سرکاری عہدہ وار کا بیان ہے کہ اکثر ماہرکار کاشکار مہاجن کے ہاں صاب جات رکھتے ہیں۔ مہاجن بارا مین دین کے بھاؤے سے ایک سیر کم سے حساب سے مخم تقیم کراہے

بافی سمبی سوائی سے طریق برخسیم بنٹتا ہے مینی فصل تیار ہونے پر مخم سے جوتھائی حصہ زیادہ پیاوار وضول کرلیتا مے مشلاً ایک من تخم سے معاوضہ میں سوا من بیداوار لیتا ہے ۔شادی بیاہ اور مقدمہ باری - بیا کام تو لارمی عمرے ، ان سے واسط بھی مہاجن ہی قرض دیا ہے حب كاشتكار كروش مين آجاتا ہے تو اس كو بدخلى سے بجا ہے کے لئے لگان بھی مہاجن ہی اوا کرتا ہے ۔ سے یہ ہے کہ سرنازک وقت مهاجن بی کانشکار کا کام مکالیا ہے اور یہی وجہ سے کہ کاشتکاروں یر مہاجوں کا اُثر بہت زیادہ ہے شاید می کوئی کاشتکار اس سے بچا ہو۔ جب قصل تیار ہوتی ہے تو پیاوار کا طراحقہ مہاجن کے کھلیاں میں بھرہوا ہوتا ہے ۔ تھوڑا سا کاشتکار کے یاس کے رہتا ہے جودوکتر نصل ہونے کے وقت کک بھی ایشکل کبند کی خوراکس مے واسطے کفایت کرتا ہے ووسری فصل آنے سے بہت سلے اس کو عمر مہاجن کا سہارا ڈھوٹٹ ا طرا ا سے ۔ اس طریقی سے سختی سے زمانہ میں تو کاشتکار کو بہت مدرملتی ہے۔ قرضداری طرح قرضفواه کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ قرضدار تجلا حيكا ربع اسى اتحاد مفادكى بدولت كاستثنكار فأتشى سے بچا رہتا ہے

ندور فراجن غرب کاشتکار کی مجبوریوں اور تنگرتی سے کاشکار کی مجبوریوں اور تنگرتی سے کانے نام کانے نام کانے کا نام کانے کا نام کانے کا نام کانے کا کانے

اس کو تباہی سے بچائے رکھتا ہے۔ مہاجن اور کاشتکاریکے باب تعلقات کے باب میں دورائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مہاجن کا ر کا جرا خیرطلب دوست ہے ۔ گویا رعیت کا ساتھی کہ اسکی ضروریات بہم بہنجاتا ہے - اور مصبت کے وقت وستگری كرتا ہے - دوسرى رائے يہ ہے كہ وہ ايك درندہ جے جما كوئي شكار يتشي طرإ مضم كركيا - جيهاكه قاعده سيع حقيت ما ان دونوں رآیوں سے بلی بین سے ۔سوسائٹی اور اعتبار لینی لین دین کی موجودہ حالت پر نظر کرتے ہوئے وہ ایکِ طِری کمی پوری کرتا ہے ۔ اور دیہات کے واسطے اس کی سخت طرورت سے الیکن ساتھ ہی اس میں بھی ذرا شک نہیں کہ وہ بہت خطرہ اور زیرباری کا باعث نباہوا ہے۔ قدیم زمارنہ سے مہاجن ہندوستان میں آباد میں -جھوٹی تھینی باٹری میں ہیشہ قرض کی ضرورت طیرتی <sub>سول</sub>ین ہے ۔ کاشتکار بہت سی باتوں سے واسطے قرض لیتا ہے مثلًا زمین خریب ، یا کھیت میں وائی ستقل ترقی بدا کرے سُلًا كنوال بنائے ، يا زراعت كا سامان مهيا كرے - مثيلاً الات اور موشی خرمیے ۔یا روزمرہ کا خرج جلائے تعنی مخ کھاد اور جارہ خریدے اور مردوروں کو آجرت دے حبلس ر انا ڈے ٹانجہانی تام ملک میں قرض وینے والی اعجنیں قائم كرست ك مرسم موريع الركاشكارون كو تقورت كمور سود بر قرض ملک رسیل اورستستا قرض مفید ضرور ب

ا بی ایکن اس میں ایک تقص بھی ہے اس کو تینے دودم سمجھا ہے ہے اس کو تینے دودم سمجھا ہے ہے اس کو تینے دودم سمجھا ہے ہے کا تنگا کی وجہ سے فضول خرج کا تنگا بیا ضرورت بھی بہت بہت سا قرض لینا شروع کردیں ۔ سہل قرض لینے کی عادت طرحاتی ہے ۔ قرض لینے کی عادت طرحاتی ہے ۔ اور وہ ایسے کامول میں صرف ہوتا ہے کہ دولت کے اضافہ میں اس سے کچھ مدد نہیں ملتی ۔

وقتًا نوقتًا اليي ترابير تجويز موتى ربي مين كه كاشتكار ل مقرق قرضدار نہ ہونے یا ہے اور اس کی حالت ورست ہواسی میں اختیار کی ہیں۔ ایک اللہ سلسلہ میں سرکار نے حال میں دو تدبیریں اختیار کی ہیں۔ ایک تو نیجاب کا قانون انتقال اراضی - دوسرے قانون انجینہائے قرض اماد بامبی - کاشتکار کی مشکل اسوقت آسان موگی جبکه ایک طرف تو اس کو سہولت سے کمتر سود پر قرض سلنے سطے ۔ اور دوسری طرف اس کو فضول اور نا عاقبت اندشی کے قرضوں سے روکدیا جائے رفیرن اور شولزے اثر سے جرمنی اور دیگر مالک یورب میں قرض کی جو انجنیں جاری ہو اور جن کے منونہ پر ہندوستان میں انجبن قرض اماد باہمی قائم مورمی میں ۔ ان میں یہ دونوں خوبیاں موجود میں -قرض سستا لل مع كر فضول قرض بنين التا - يه المبنين فيد فاص اصولوں برکارنیدیں - مثلًا خور اراوی -اراد باسی، اتحساد، دور زرشی، کفایت شعاری اور عام سرگری-ایک تجویز به مجمی تقی که ربا خواری کو ندریی قانون

روکن جائے ۔ بنانچ سرکار ہند نے مقامی حکومتوں سے مشوہ باب کرنے کے بعد سکافائے میں قانون رباخواری پاس کردیا جس سے عدالتوں کو یہ اختیار حال ہوگیا کہ وہ رحم اور انصا رباخوائی کی رو سے جسفدر سود مناسب سمجیں قرض خواہ کو دلاوی خواہ مغواہ فرقین سے معاہدہ کا پاس نہ کریں ۔ امید ہے کہ اب مک کو رباخواری سے بہت امن بل جائے گا۔

بنگال میں چند صاحبوں نے جن کو خدمت عامد کا ناوعیک شوق ہے اماد یائی کے اصول پر دہات میں غلوں کے بك كھو نے ہيں -جو دمرم كو سے كھلاتے ہيں - ان ين سے بعض بعض بہت آجی طرح جل رہے، میں کاشکا این اپنے اپنے یاں کی پیلاوار کا ایک حصّہ ان سکوں میں جمع حمرویتے ہیں اور ضرورت کے وقت نکال لیتے ہیں۔ بنکوں کے ذخیرہ سے حاجمند کا شکاروں کو غلہ قرض جی ال جاتا ہے ۔ اس طریق میں طری خوبی یہ سے کہ بہت سیدھا ساوہ ہے۔ اور لوگوں کے معاشرتی خیال اسکے موافق ہیں ۔ تیسرا فائدہ یہ بے کہ قلت کے زانہ یں غلم كى قيمت طره جاتي ہے - البته يد دفت ہے كه غليسے كوئى كام بنيں ليے سكتے - اس سك اس ير سود اورمناخ نہیں ملتا ۔ بھر غلہ سے سطنے مطرفے کا بھی انداشہ رستاہے۔ ليكن تحير تجى سوجمي خوب - اس كا الحيى طرح برتجسسدبه ضرور كرنا جا يني -

بابی برنک میں زراعت سے مقابل صنعت کا منافع بریا سے رہا ہے۔ بالفاظ دیگر روبیہ پیلا سرنے میں زراعت میں زراعت منتی اسقدر مفید نہیں جنفدر کہ صنعت و حرفت - فرید براں زراعت منتی کا منافع جند غیرا فیتاری حالات کے زیر اثر رہی ہے ۔ مثلا خشاسالی یا کرت بارش ۔ بس اس کا منافع بھی صنعت سے مقابل یا کرت بارش ۔ بس اس کا منافع بھی صنعت سے حصول بہت فیر معین رمہتا ہے صنعت کا کام بہت سے حصول بیت میں منقع بہوتا ہے اور زیادہ کولوں کو امنافع حال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور زیادہ کولوں کو امنافع حال کرنے کا موقع ملتا ہے۔

مال بنانے والوں اور تاجروں کے درمیان واسطریت ہو

ہیں ۔ یہ مجھی مجھی بہت منافع کا لیتے ہیں ۔ دبیات میں تو باب العموم يه كام سا بوكار كرت بي بصقدر بيدا وار مقامى ضرفر سے زائد ہوتی ہے کا شتکاروں سے تہوک فروشی کے نرخ پر خرید کر ملک کے دوسرے مقامول میں رواند کو نیے۔ م بداوار کی مختصر کیفیت اویر بان ہوی ۔لیکن واضح بوكه ال مستول كاليني لكان ، اجرت ، سود ، اور منافع کا مختلف موگوں کی جلیب میں جانا لازمی نہیں بالقا وگرایک بی شخص کئی قسیمتوں کا مالک رہ سکتا ہے ۔مشالاً ایک ہی شخص تینوں طرح سے عوال پیائش مینی زمین، محنت اور اصل مہیا کرتا ہے۔ ایٹا ہی آنتظام رکھتا ہے۔ الیسی حالت میں بیاوار کے سب حصّے یعنی نگان ، اجت، سود، اور منافع اسی کے یاس رہے گا چنا بخہ اکثرایا واقع موتا ب يبندوستان مين جيموني حيموني صنعتون كا زباده رواج ہے۔ اور کا رنگر اپنے اپنے طور پر کام چلاتے ہیں ۔ فور کام سرتے ہیں ۔ اپنی شرہ سے تھوڑ ا صل تکاتے ہیں اور ابنا ہی انتظام ریکھتے ہیں ۔سی بہت سی صورتوں میں ال بیداوار ایک بنی شخص کی ملک ہوتی ہے اور وہاں تقییم کی کوئی نوبت نہیں آتی ۔ یونہیں ملکی کاشتکاروں کی پیماوار بھی کم تقیم ہوتی ہے یس معلوم ہوا کہ اسوقت جو صل طلب معاشی مسئلہ ہندوسیان سے روبرو میں ہے وہ بیائش دولت کا ہے نہ کہ تقیم دولت کا ، نیکن بیدائش ال بربان كبير كاطريق جوں جوں رائج جوگا تقيم كے مسائل بھى زيادہ قابل توجہ ہوتے جائيں گئے۔

مغرب میں دولت کی غیرتقسیم مساوی اور خلاست انصاف ہونے کی وجہ سے جنقدر اصل اور محنت ضائع ہورہی ہے مطرشیوزائی نے اس کا فاکہ یوں کھینیا ہے ۔ قومی آمدنی کا بہت بڑا حصّہ جو دولتمندوں کی جھونی سی جاعت کے قبضہ میں چلا جاتا ہے اس سے تو اسکے حال حین اور اغراض و مقاصد میں برے برے عیب یا ہوجاتے ہیں تیجہ یہ ہے کہ اسل سے انتظام میں وہ بہت سے بروائی کرتے ہیں ۔ اور اصل کے بغیرامحنت بانکل بیکار ہے اس کے ساتھ ہی مفلسوں کی طری جا کو قومی آمدنی کا بہت ہی تھوٹرا حصّہ ملتا ہے۔اس وجہ سے ان میں بھی طرح طرح کی اخلاقی اور جسمانی خرابیاں مجھیل جاتی ہیں ۔ حال کلام یہ کہ دولتمند عیش و عشرت سے ہا تھوں تباہ ہوتے ہیں ۔ اور غرب سنگرستی سے سے جا ہیں ۔ اور ان دونوں انہائی حالتوں کے مکجا ہونے سے جو نتائج پیدا ہور سے ہیں ان پر اس وقت کاب بنہی برده برا رب گا جب كا حب كا مربع طريق تقيم دولت كي خواني نغور مطالعه مذكري - الغرض يورب اور امركيه مين دولت برہے کے ساتھ ہی اس کی تقیم میں بہت خرابیاں پیا ہوکئی ہی جگے سبب سے چند افراد سکے سوا قوم کو مجمی

101

تقیم دلت آرام و اطمینان نصیب نبین بوسکتا ۔

### وسوال ياب

#### ميادلا ولت

### تحارت

بندویان بہت قدیم زمانہ سے مندوستان اور اس کے دوریان بری اور بحری راستوں سے ماری اس یاس ملکوں کمیے درمیان بری اور بحری راستوں سے عارفی ہی جندوستان سخارت کا بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔
عینی علیالسّلام سے بھی چٹے سات صدی تبل الی یونان ۔ مصر عرب ۔ فارس ۔ چین ۔ جرریر تُم نمائے ملیا اور بحری شد سے بحم الجرائر سے ہندوستان کے سجارتی تعلقا قائم سے جمع الجرائر سے ہندوستان کے سجارتی تعلقا قائم سے دوں زمانہ میں منوکا دہرم شاستر بیار ہوا آسو منور سیارت بھی الاقوام کے کل بری اور بحری سلسلے الی مہنور سخارت بین الاقوام کے کل بری اور بحری سلسلے الی مہنور سے ہند ایک مشہور سے بند ایک مشہور سے بند ایک مشہور سے بند ایک مشہور سیارت بین الاقوام کے کل بری اور بحری سلسلے الی مہنور سے یہند ایک مشہور سے بی حسیا حت بحر بند ایک مشہور شائل کی سے مصنف کا تو تھیک تھیک

يته حيث نهيب - ليكن اس ين مندوستان كى قديم تجارت باب کا حال بالتفضیل مذکور ہے۔ معلی ہوتا ہے کہ تدیم وہانہ یا مانہ یک جائے ہے۔ انہائے میں مہدوستان کے جہائے بھر عرب میرامیر-انبائے فایس اور بحر مندیں بھراکر نے تھے۔ دوسرے قدیم مونخ اور منفرافید نونس مجی مثلاً پلینی - ایرین - اسطریبی ا در بطلیموس کھی اُس کے بیانات کی تصدیق کرتے ہیں اِس زمانہ میں بڑے بڑے بندرگاہ یہ محصے ۔ بری گازاجس کو اب بروج كيتي مين - سورستراجو اب سورت كهلايا ب مسولی مین - بربرتین - موزیرسس - نیکانگا - اندرون مک عیمی بیض بیض بجارتی شہراور قصیے خوب آباد تھے اس بحرى تحارث كى مقدار غالبًا بهت زياده بهوتى بوكى يدي اور رسی بیش قیمت یارسے اور لباس موتی میرے، اور دوسرے قیمتی جواہرات الحقی دانت رکرم سالے۔ اوویات اور خوشبوئی به چیزی خاص طور پر برآمد بوتی تحيي - سانان ورآمريس سوئا - جائدي ييس - تابا اور ٹین شامل بھا۔ ساحل کے کنارے کنا رہے بھی بندر کاہو کے ورمیان سجارت خوب جاری رہی کھی۔

کاروا نوں کے ذریعہ سے وسط ایشیاء جین ایشیا سکے دوسرے محصوں اور تعبض ممالک بورب سے بھی بری سخارت کا ساسلہ قائم تھا۔ سخارت کے سئی راستے شخصے جن برتا جروں کی المدورفت رتبی تھی۔ علاوہ آریں

مان خود اندرون ملك مخلف حصول بين تحارث كي خوب كرم بازاری تھی ۔ بڑے بڑے دریا سجارتی راستے بنے ہوئے تھے اور خاص خاص شہروں کو شاہراہ جاتے تھے۔ نویں رسویں صدی علیسوی کے تو تجارت کا خوب یں جات زور رہا سلمانوں سے عید میں بحری تجارت نقم ہوگئی۔ البته بری تجارت جاری رسی رسطی از میں جب برانگالی ساح واسکولی گا افریقہ کے راس امیدسے بیونا ہوا مندوستان پہنچا تو ہندوستان اور پورپ کے درمیان مجار کا ایک نیا راستر کھل گیا جو کہ تام قدیم راستوں سے كبيس زياده سهل - كم خرج اور محفوظ عفاء اورجس في أخر میں ملک کی حالت ملو تحایا بلط کردیا عالمگیر معاملات ہندوستان سے اس کے نئے نئے تعلق قائم ہوگئے۔اسطرح بحری تجارت خارجہ میں از سرنو یورب والوں سے ہاتھ ہے جان پڑی ۔ سِترصوب اور انگھاروین صدی میں طبح برنگا۔ فرانسیسی اور انگریزی کمینیاں مندوستان کی تجارت میں ب سے زیادہ حصد لینے کے وا سطے آسیں مسالقت كرتى رہيں -

انجام کار انگریزی ایسط انڈیا کمینی غالب آئی ۔ اور اس نے سب کو بحر بندسے کال باہر کیا ۔ دفانی جہاز ایکاد ہونے سے بحری تجارت اور بھی بڑہ گئی ۔ اور جب نہر سوئٹر کھلی تو ہندوستان یوزپ سے بہت ہی قریب

ہوگیا - اور ملک میں ترقی تجارت کا ایک نیا دور مشروع میدار بابا یوں تو مندوستان کی تجارت خارجہ برابر بڑہ رہتی ایکن مندوستان کی تجارت خارجہ برابر بڑہ رہتی دیکن مندوستانیوں کا اس میں بہت کم حصہ ہے ۔ البندی و اخلہ اب بھی زیادہ تر مہندوستا نیوں سمے باتھ میں ہیں ۔ لیکن افسوسس ہے کہ اس میں بھی وہ کوئی اولوالغرمی ۔ جروت میش بینی اور خش تدبیری نہیں دکھا تے اور بی میں کی کار وہار کی جان ہیں ۔

ہرگاؤں میں مجھ "اجر رہتے ہیں اکثر کاوں کا بڑا مربات المجر ساہوکاری بھی کرتا ہے بینی کاشتکاروں کو روسہ فلا کہ وض دیتا ہے اور غلا کی دوکان بھی کھولتا ہے بٹرے فرخت بڑے ہوت اربہتا ہے لیکن چھوٹے کاؤوں میں ہو بنقتہ ایک موہات کے الکن چھوٹے کاؤوں میں ہر بنقتہ ایک دوہات میں بیکا دوہات میں بیکا دوہات میں بیکا بھی اتے ہیں ۔ دوہات میں بیکا بھی اتے ہیں ہوتے ہیں توہیں کہیں جاتر ہمیں ۔ جب نربہی ہوار اور میلے ہوتے ہیں توہیں کہیں جاتر خوب بال نکلتا ہے ۔ الداباد ۔ ہردوار۔ اور دیگر مقابات میں کنبہہ کے بڑے الداباد ۔ ہردوار۔ اور دیگر مقابات میں ہرجیھر کے میلول میں بھی دور دور سے ہزارہا لوگ میں موجاتی ہے ۔ ایک موقوں پر ہری مور دور سے ہزارہا لوگ ہیں ۔ ایس موقوں پر ہری مورد دور سے ہزارہا لوگ ہیں ۔ ایس موقوں پر بازاروں میں آجی خاصی موجاتی ہے ۔

جہاں تجارت کی گرم بازاری طربی ، سنہ اور قصب آباد ہونے ملے ۔ اور تخارت مطنے سے کیسے کیسے تاریخی شہر بے رونی ہو گئے۔

تبارت ین بھی فرقہ بندی ہنود کی تفریق گلی ہوی ہے قدیم تجارتی فرقوں کا زور بیلا سا تو نہیں رہا ۔ لیکن پھر بھی ان میں بہت مجھ انتظام قائم ہے ۔ اور تجارت کا احجا خاصہ حصہ ان سے ہاتھ میں ہے وہ کونسا صوبہ ا

جہاں راجیوتانہ کے ماڑواڑی نہ ہوں۔ مراس میں سی بانیا بڑی تجارتی جاعت جیتی لوگ ہیں۔ احاط عبینی میں سی بانیا کا سب سے بڑا حصّہ پارسیوں اور بہٹیوں کے ہاتھ میں ہے اور شمالی مہندوستان کی تجارت بنیوں نے سنگوا رکھی مسلمانوں میں بہئی اور گجرات سے بوہرے اور خوجے مسلمانوں میں بہئی اور گجرات سے بوہرے اور خوجے میں ۔

تجارت خواہ واخلہ ہو یا خارجہ دونوں کی ترقی کے نظری واسطے تینر رفتار اور کم خرچ نقل دحل کے درائع ناگزیر ہیں ۔ بعنی مال جلد اور کم خرچ سے جابجا پہنینا ضروری ہیں ۔ بعنی مال جلد اور کم خرچ سے جابجا پہنینا ضروری کے وسط نائٹ لدو جانور مثلاً بیل ، بعنی ۔ گھوڑے ۔ گدہے اور اونط یا تو مال طوموتے کھے یا مال کی گاڑیاں کھنتے تھے بری نقل وحل کابس بہی ذریعہ تھا ۔ وریاؤں میں دسی کشتیال جاتی تھیں نہیں میں مال آنا جاتا تھا ۔ جب سے رہیں نکلیں لدو جانور میں مال آنا جاتا تھا ۔ جب سے رہیں نکلیں لدو جانور میں اور اختیال کی تدر جاتی رہی ۔ لیکن اب بھی شہروں میں اور اختیال بری ۔ لیکن اب بھی شہروں میں اور اختیال بی تدر جاتی رہی ۔ لیکن اب بھی شہروں میں اور اختیال بی تعدر جاتی رہی ۔ لیکن اب بھی شہروں میں اور اختیال بی تعدر جاتی رہی ۔ لیکن اب بھی شہروں میں اور اختیال بی تعدر جاتی رہی ۔ لیکن اب بھی شہروں میں اور اختیال بی تعدر جاتی رہی ۔ لیکن اب بھی شہروں میں اور اختیال بی تعدر جاتی رہی ۔ لیکن اب بھی شہروں میں اور اختیال بی تعدر جاتی دور بی بی کام آنے ہیں ،

یں اور اسٹیشنوں پر ال طہونے یں یہی کام آتے ہیں ،
ہیں اور اسٹیشنوں پر ال طہونے یں یہی کام آتے ہیں ،
ہیلی میں میں طرک اور بہر بنانا ہندوستان میں مادشا نہ اللہ کا خاص فرض مانا گیا ہے ہندوں اور مسلمانوں سنے آمدون عہد میں بھی نہریں اور مشکیں بنی تھیں جن کے ذریعہ سے دارالسلطنت اور ماقی اضلاع کے درمیان آمدون سے بوتی تھی جمنا کو کاط کر سلاطین اسلام نے جو نہرنگائی

مان وه اس زماید کی بشرمندی کا نموند سے - سطرکول متعلق ميجر بركس كالمقوله بسطه ان عى تعمير مين فن جينه کی مشاقی نظر آتی ہے ۔ اور بری طری وشوار گزاریوں کو جس طرح اون توگوں نے بے حقیقت سمجھا قابل حیرت ہے ۔ اس لحاظ سے ان کو تدیم رومیوں کی عارتوں سے ہم پلر سمجھنا حق سجانب ہوگا۔لیکن اسی مسارکیں سعدود کے چند نظر آتی ہیں - اور آئی بھی حالت خراسی بے ۔ بڑے بڑے وریاؤں سے آمد و رفت اور قل ول یں ضرور مدوملتی تھی ۔ لیکن ملک سے مختلف حصول میں مستقل طور بر إن يس يركام جلنا وشوار تابت بوايه السط الديا كميني سے شرطع عهد بين تعميرات كا كام سرکار اپنے ومہ بنیں سمجھتی تھی ۔لیکن بعد کو تعمیرات کی بہتہ صورت تکل آئی سے ۱۸۵۶ء کی بغاوت کے بعد حب مكومت بهند خود بادشاه محم شحت بيس آئي يتعميرات كا کام بسرعت طریبا شروع بیوا- حام شهر اور اضلاع کے ورمیان را کا ساسلہ جاری ہے ۔ طرب طرب دریاوں یر ال شده کی میں ۔ الک عجر میں سرکیس مصلی ہوی بنی ۔ دریا اور نہرس بھی اب نقل وحمل کا زیاوہ کام دیتی ہیں ۔ چوتیس ہزارمیل سے بھی زیادہ ریلوے لائن کھلی ہوی سبے ۔ اور سطر کوب کا مجموعی طول تو صد وضمار - Comment of Comment

ایل نے سٹرکوں کی جگہ نہیں کی بلکہ اس سے سٹرکو بر آمدورفت اور بڑہ گئی جنانچہ ربلوے لائن پھیلنے سے ساتھ ساتھ سئی نئی سٹرکیں جی نکلتی رہیں ۔ تقریبًا تمام ٹرے بڑے مرکزوں کو شاہراہیں جاتی ہیں ۔ اور بشار حچوئی جھوئی سٹرکیں ان سب کو باہم طائے ہوئے ہیں ۔ جیاں دریاؤں میں بڑی شنیوں کی گئیائش ہے وہاں اگن بوط چلنے گئے ہیں ۔ نہروں سے بھی آمدور وہاں اگن بوط چلنے گئے ہیں ۔ نہروں سے بھی آمدور وہاں اگن بوط چلنے گئے ہیں ۔ نہروں سے بھی آمدور تقی جو مہوی وہ بھری آمدور نتی ہوں ۔

سب ترقیوں کے علاوہ طواک ۔ تار اور طلیفون سے خبر رسانی میں جمقدر سہولت پیا ہوگئی ہے وہ بھی کچھ کم عجیب نہیں ۔ جنانچہ انہیں کی بدولت اگر کہیں خارت کی حالت میں دراسا بھی تغیر ہوتا ہے توفیالفور کہیں خارت کی حالت میں دراسا بھی تغیر ہوتا ہے توفیالفور دور دراز حصول اور ملکوں میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے گویا کسی نے عکس ڈالدیا۔

ہندوستان جینے وسیع ملک میں آب ہی تی تا جات واضلہ کا بہت زیادہ ہونا ضرور ہے۔ اور اس کی مقدا رہنداہ مادہ کا بہت زیادہ ہونا ضرور ہے۔ اور اس کی مقدا رہنداہ مادہ کروز بروز بڑہ رہی ہے لیکن صیح مقدار شانی مشکل ہے۔ موجودہ ربل اور دریاوں کے ذریعہ سے سلاسلاواء میں بہاں مات حسفدر شجارت مہوی اسکی مقدار سرکاری نیلی کتا ہے۔ میں میں چانے کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن دکھائی ہے ۔جس کی قیمت

نوارب روسہ تخمینہ کی جاتی ہے سخارت داخله کی طبری مقدار معنی تقریبا دونلث می تو شرے بندرگاہوں میں آ ہرجاہر رہی ہے ۔ اور ماقی سب المن سحارت برطانوی مندوستان اور دسی راستول ے درمیان جلتی ہے ، بدرگا ہوں سے جو سامان اندرون ملك جاتا ب وه بيروني مصنوعات موتے بين. جو بحری راسته سے آتے ہیں۔ اور اندرون مکس سے جو سامان بندر کا ہوں میں پہنچا ہے وہ سامان خراک اور سامان خام ہوتا ہے جو دوسرے ملکول کو روانه كرويا جاتا بي - شكال بين جوط - جانول - فيك -روغنی مخم - کوئلہ اور جاء جو پیدا ہوتی ہے تو وہاں کی تجارت وافلہ بہت طرنبی مروی ہے ۔ بہار اور اورسیدیں کوئلہ کیٹرت نکلنا ہے اور اسی کی بدولت اس صوبہ سمو تحارتی البیاز عاصل ب - جاء آسام کی خاص بیداوارت اطاطة بيني اورستده كي كياس ميبون اور روغني تحسيم احاطا مدراس كى كياس اور موتاك عطى - صوبه متحده اور یجاب کی فصل رہیج و خریف کی پیداوار خاص کر کے بهوں ۔ جو ۔ جنا ۔ جانول اور اسی وغیرہ ۔ سی چنیس مقل لتير كلكته يبئي - مدراس اور كراجي بدر كو روانه بوتي مين صوبہ متی میں ملیں سب جگہ نے زیادہ جاری ہں ایک تجارت وافلہ مقدر بہاں جلتی ہے کسی دوسرے صوبہ يں ہيں چلتی ۔

تجارت داخلہ بحری تجارت خارجہ سے تقریبًا دوجند ہے - اور اگر تجارت داخلہ بیں وہ تجارت بھی سٹ بل کرنی جائے جو ہرصوبہ کے اندر اندر اور ہندوستان کے ساحل ساحل جلتی ہے تو تجارت داخلہ کی مقدار تجارت خارجہ سے سلہ چند ہوجاتی ہے ۔

ہندوشان کی تجارت فارجہ کو مجموعی تحارت خارم کا صرف ایک جزوجے۔ لیکن اس سے تجارت کی جموعی خام قیمت کا بیتہ ضرور جل جاتا ہے۔ تجارتی اعداد و شار جو برابر شائع ہوتے رہیے ہیں ان کی تازہ تریں فہرست پر نظر ڈالنے سے تجارت فارجہ کی موجودہ حالت آئینہ بوجاتی ہے۔ سکائٹلا اعیں در آمد کی مجموعی قیمت دوارب بوجاتی ہوجاتی ہے۔ سکائٹلا اعیں در آمد کی مجموعی قیمت دوارب بوجہ تھی اس میں سے ایک ارب نوجہ نوگ کی دول کی تو تجارتی مال تھا اورساڑ ہے تیتالیس کروڑ کی دوکو ۔ جس میں سے بیجہ کم سات کر در سرکاری کی تھی۔

ورآمد میں سب سے زیادہ مقدار مصنوعات کی بہتا رمینی ہے ۔ بینی کوئی ۲۶ 4 کے فیصدی کے قریب ۔ صرف سوتی کیڑے کی قیمت ۴۴ کروٹر روبیہ سے زیادہ محتی بعینی درآمد کی مجموعی قیمت کے ساسا فیصدی ۔ سوتی کیڑے میں ورآمد کی مجموعی قیمت کے ساسا فیصدی ۔ سوتی کیڑے میں وہ فیصدی مال سلطنت متحدہ سے آیا ۔ اونی کیڑے کی باب قیمت بونے چار کروڑ روبیہ تھی اور رشیں سامان کی تیک ورد اور نے مال میں سے ، م فیصدی جرنی سے آیا ۔لیکن کا نبور اور بنگلور نے بھی اچھی مسابقت کی اور بہندوستانی اون کی بنی بوی شالیں باہر کی ائی ہوی شالوں سے بہتر تبلیہ کی گئیں ۔ رشین مال ۱۱ فیصدی سے زیادہ جین و جایاک سے آیا کا

چین و جاپائی سے ایا م نف در امد شیشہ آلات اور جینی کے برتنوں کی قیمت ان ڈہائی کروڑ تھی ۔ کاغذ اور خط لفافوں کی سوا دو کروڈ فلزا دائد اور ان کے مصنوعات کی ساڈ سے مائیس کروڈ ریل کے سازوسامان کی دش کروڈ مشین اور کلوں کی آٹھ کروڈ

دوسرے این اور فولادی سامان کی ساٹرہے پیلے کرور۔ سامان خوراک میں شکر سب سے طربی ہوی نظراتی ہے۔ بیندرہ کروٹر روسیہ کی شکر باہرسے آئی ۔ نیشکر تو زیا وہ تر

بیندره کروژ روپید کی شکر بابیر سے آئی - بیشکر تو زیا و ہ تر جا وا - ہارسیس اور چین سے آتی ہے اور تیندر کی سٹ کر آسٹول

ایک ملک میں اس قدر شکر تیار نہیں ہوتی جتنی کہ مندوستا

میں سیمر مجمی اس کی در آبد بڑہ رہی ہے رستاسی لاکھ رہت

کا نمک بھی باہر سے آیا ۔ بالتضوص سلطنت متحدہ سے ۔ تھوڑ اسموڑ اسبین - جرشی - ترکی - عدن اور مصر سے بھی

الا ب ۔ سامان خوراک بیں شکر کے علاوہ اور چنریں

عبى بالرست المين مشلًا شراب عيل اور تركاريان فشك

نجارت ۱۹۳

مجھلی ۔ بسکط کھیا ہوا دودہ ۔ مسامے اور جاء یحوراس بابا سامان خام بھی آیا جس کی قیمت ساڑ ہے دس کرورتھی اور متفرق درآمد کی قیمت تین کروڑ رہی ،

برآید مجموعی تجارت خارجہ کے ۵۷ فیصدی رہی۔ برآیہ
اس کی قیمت دوارب سوا جھین کروٹر روپیہ تھی۔اس میں
سے دوارب بونے بینتالیس کروٹر تو ہندوستانی مال کی
قیمت بھی اور سات کروٹر کی روکر تھی۔ ساٹر ہے چار کروٹر
کا سونا اور وط صائی کروٹر کی جاندی۔

سامان خام اور بے بنی چنری کنرت برآمد ہوئیں یفی خامان اللہ معروی قیمت بھروی برآمد کے کہا فیصدی کے قیب-ان کی جموعی قیمت ایک ارب ساڑ ہے بائیس کرور روبید رہی ۔ روئی کی قیمت اکتابس کروڑ ۔ رؤنی تخوں کی یونے چھیس کروڑ ۔ بوٹ کی یونے چھیس کروڑ ۔ بوٹ کی یونے چھیس کروڑ ۔ بوٹ کی یونے میں ساڑ ہے گیارہ کروڑ ۔ اول کی یونے ایس کروڑ ۔ کوٹلہ اور اس کی راکھ بعنی کوک کی سے لاکھ ی

خور و نوش کا سامان مجموعی برآمد کے ۵ و ۲۵ فیصد ریا - اس کی قیمت بونے بینیشم کروٹر تھی گیہوں اور اس کی قیمت بونے بینیشم کروٹر - اور جانول کی بونے سائیس کروٹر ۔ بور چانول کی بونے سائیس کروٹر ۔ بورش نے جانول بہت زیادہ خیا۔ نیکن سلطنت متحدہ اور آسٹریا کو بھی ایک بڑی مقدارگئی۔ گیہوں البتہ ، مفصدی کے قریب سلطنت متحدہ نے خریا۔

بان باقی مقدار بجیم - جرمنی اور فرانس بنیجی - کوئی بندره کروڈری بان کی جدر کی جدر کی بقدر کی جدر کی جدر کی جدر کی جدر کی مقدر کی مقدر کی مقدر کی مقدر کی قرار کا قرد د

مجھی یا ہر شیا ۔

سوقی جنری جن کی قیمت سوا اٹھاٹیس کروٹر تھی ۔اس کے بعد سوقی چنریں جن کی قیمت سوا اٹھاٹیس کروٹر تھی ۔اس کے بعد سوقی چنریں جن کی قیمت بارہ کروٹ رہی ۔ علاوہ ازیں ارل کے برا مرا میں اور اسے ۔ دباغت کیا ہوا ۔ اور لاکھ بھی برا مر موبیہ برآ مر ہوئیں ۔ کچھ کم ایک کروٹر کا تیل بھی با ہر گیا ۔ فلزات اور اپنی مصنوعات کی برآ مر ساڑ ہے چھ کروٹر روبیہ کے قریب رہی ۔ باخصوص بینگنز کی برآ مر بہت ترقی کررہی ہے گرشند رہی ۔ برشند کی برآ مر بہت ترقی کررہی ہے گرشند رہی ۔ گرشند بہت سوا کروٹر کے قریب رہی ہے گرشند کی برآ مر بہت سوا کروٹر کے قریب رہی ہے گرشند کی برآ مر بہت سوا کروٹر کے قریب رہی ہے گرشند کی برآ مر بہت سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۱۷ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۱۷ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کوٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کوٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کوٹر کے قریب دس سال میں ۲۵ لاکھ سالانہ سے سوا کروٹر کے کہنے کی کرانے کی کرانے کی کروٹر کی کروٹر کی کرنے کی کروٹر کروٹر کروٹر کروٹر کی کروٹر کروٹر

باہر سے آیا ہوا مال بھی ساطرہ جار کروڑ روپیہ کے قریب مجھر ماہر کو روانہ ہوا۔

تارید کارنستان کی بحاری سال کے اندر مندوستان کی بحاری خاری سامان کی بحاری سامان کی بحدی رقی مقدار بینت طره گئی ۔ تجارتی سامان کی جمعوی قدمت ایک ارب سائش کروٹر سالانہ سے جار ارب کی جمعوی جالیس کروٹر بین کروٹر سے جار ارب کی ایس میں درآبہ تو جوالیس کروٹر سے ایس میں درآبہ تو جوالیس کروٹر سے ایس میں درآبہ تو جوالیس کروٹر سے آبا نوے کروٹر محکم بنیجی ۔ اور برآمد

اکیاسی کروڑ سے دوارب سوا انجاس کروڑ تک بروگئی۔ بانلہ ملوم موا که برآمد کے مقابل درآمد میں زیادہ اضافہ موریا۔ سلطنت متىده سے ساسالاء بين تقدر ايك ارب فاكل چئترکرور روسه کی تحارت ہوی ۔ برطانوی مقبوضات سیجات سے بقدر ساقرے نجصالیس کروٹرکے ۔ اور باتی مالک سے بقدر دوارب دس کروڑ کے ۔ مندوستان میں درآمد تو بشتر سلطنت متحدہ سے ہوتی سے اور برآ مد زیادہ تر سرے ملکوں کو جاری سے ۔ مندوستان اور خاص مالک کے درمیان جو دآمد وبرآ مر جاری سے اس کی مخصر کیفیت ذمیل میں بیش کرتے ہیں۔ اوبراً مدفى صدى سے دراً مدفى صدى 1 5 5

جہاز جو مند وستان کے بندرگا ہوں میں آئے گئے اتی بال تعداد ۱۲۹۹ ری - ان میں سے تقریبًا دو شائی جازچرینی اور اسطریا کے تھے ۔جایان ۔ ناروے ۔ اللی - بالینڈ اور فرانس سے جہاز بھی مندوستان کی تحارث کا مال ڈہوتے ہیں ۔ غیر ملکوں کے جہازوں کا نقل وحل میں وخل برستا جاتا ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ غربیہ ہندوستان کے جازوں کا یہاں کی تجارت میں کوئی حصد مندوستان کی سرحدول پر جوکر بری راستون سے برجوں جو شجارت جاری ہے ۔ بحری شجارت کے مقابل م فیصدی تمارت سے زیادہ نہیں ۔ اس شحارت سے متعلق کیمھ اعداد وشمارہ منت بھی ہیں انو ناکمل اور غیر معتبر - ساسال اور عیر سوری تجارت کی مقدار کا تخفینہ بیہ تھا کہ درآمد کی قیمت بارہ کرو ت اور برآمد کی ساطرے نوٹروز - گزشت، جید برس بن اس تحارث نے خاص ترقی کرلی ہے ا سلاستالاء میں ساحلی شحارث کی قیمت ساڑے اور مامل كرور ربى - اور تحارتي مال كے سوا اس ميں اور كوئي يجير حمات شامل نہیں ۔ زیادہ تر تحارت یا تو مشرقی سامل کے بندگواہو اور بریا کے درمیان جاری ہے یا بھی اور کڑی کے درمیا۔ معدما فاء سے سال اللہ اللہ اللہ مال کے اندر مندوستان میں دوارب انس کرور روسہ کا سونا درآمد ہوا۔

مندوستان كى تجارت خارجه كى جوكيفيت اوربيا ترازية

ماٹل ہوی اس سے واقع ہوا کہ ہندوستان کی برآ مر بہاں کی درامد سے طری رہی ہے۔ ساسالاء میں زیادتی کی مقدار حبین تحارتی مال اور روکرط دونوں شامل ہیں تہیس کروڑ تیس لاکھ تھی ۔ اس میں سرحاری کاروبار بھی واخل سے ۔ اگر اس کو شار بنہ کھے تو تھیر مصدار جیشیس کروٹر قرار یاتی ہے ۔ گزشتہ دوسال اس کا اوسط تیس کرور بندہ لا كم أور اكتابيس كرور دس لا كم راب توازن تحارس کی کیفیت سے شعلق ایک ولیسپ تشیخ ورج کرتے ہیں۔ المعدد مندوستان سے مال برا مر ہوتا ہے ۔ مندوستان میں اس درآمد ہوتا ہے۔ دوسرے ملکوں سے لوگ جو بہاں رہتے یا سیر و تقیح کو آتے ہیں ان سے واسطے باہرسے خرج آتا ہے۔ یہ وہ تدین ہیں جن میں ہندوستاں کو ماہر سے رقم وصول ہوتی ہے ۔ ساتھ ہی اس کے مندوستا میں باہر کا مال در آمد ہوتا ہے ۔ اول تو اس کی قیمت ووسرے وزیر مبندی طرف سے خرج سے واسطے جو ہنڈیاں جاری ہوتی رہی ہیں تیسرتے بیاں کے کاروار یں باہر کا مل لگا ہوا ہے اس کا سود جو تھے ہورو۔ ما جمد اور ملازم توگ ، عو میندوستان بین ره کر اینا اندونشسر ووسرے ملول کے کاروبار میں لگائے ہیں یہ سب ال یا پنوین مندوستان کی بحری اور ساحلی تجارت میں جسفید ورب کے جہار کام کرتے ہیں۔ ان کی کمائی حظے بندی

جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ۔ اُن کو جسقدر حری جھیا تا اباب سا توں باہر کی بیمہ کمپنیاں بہاں پر خبقدر ہیمہ کریں اُسی مستقل فیس ۔ یہ سب وہ میں ہیں جن میں ہندوستان کو دوسرے ملکوں کو رقع ادا کرتا ہے ۔ توازن سخارت تو ہندوستان کا واجب الودا سے برلم رہا ہے کین مہندوستان کا واجب الودا سے برلم رہا ہے کینے مہند وستان کی برآمد بیال کی درآمد سے زیادہ ہے لیکن دوسرے بہاں کی برآمد بیال کی درآمد سے زیادہ ہے لیکن دوسرے مالک کو بہت کچھ دینا بڑتا ہے اس کے علاوہ دوسرے مالک کو بہت کچھ دینا بڑتا ہے اس کے حواد اس کا صوف ایک فلیل میں جو کچھ اس کا زاید نگلتا ہے اس کا صوف ایک فلیل میں جو کچھ اس کا زاید نگلتا ہے اس کا صوف ایک فلیل میں وصول ہوتا ہے ۔ باتی کا کوئی میں وصول ہوتا ہے ۔ باتی کا کوئی ملک کی نقصان بنجانے والی ہے ۔ اس سے آئٹ یہ طاف کی خوات کی دورائے کی فقصان بنجانے والی ہے ۔ اس سے آئٹ یہ طاف کی جوث کی جا وے گئی ۔

المیسویں صدی کے وسط سے قیمیں بڑے ہے کا تیس رجیان نایاں ہوا۔ گزشتہ مجیس سال ہیں اضافہ کی رفتا ہے ہیں ہوی اور محصلے دس سال ہیں توقیمیں کہیں سے کہیں اسط بہتے گئیں ۔ سلامائی وسندہ کئی دہ سالہ اوسط سابق انط بہتے گئیں ۔ سلامائی وسندہ کا دہ سالہ اوسط اس سے بھی بڑہ کیا ۔ اور سادہ کی سال سکے اندر ایرقیمییں اور بھی بڑہ گئیں ۔ بانحصوص غلون کی قیمت سب سے بڑی بری

بان نظراتی ہے۔ سودولہ میں غلوں کی جو قیمت سی اس کو بان اور اس کو میں اس کو اس کی مقدار حسب دیل اس کا فرض کرسے سودولہ میں قیمتوں کی مقدار حسب دیل

شحقیتی میوی -

ان سب غلوں کی جھوعی قیمت کا نائندہ عدد المام معالی سافلہ بر اللہ میں غلوں کی قیمت فاص طور پر طربی ربی ربی ربی ربی ۔ اس سال کا نائندہ عدد المام شا سنوکائی بخرجی ربی ۔ اس سال کا نائندہ عدد المام شا سنوکائی میں ۔ ان کو سعد میں ۔ ان کو سعد المام میں سال ناص فاص اللہ میں سال ناص فاص فاص فیاس کی جو قیمتیں رہی ان کا نقشہ ذیل میں درج کر رہیں جیروں کی جو قیمتیں رہی ان کا نقشہ ذیل میں درج کر رہیں بیاوائی سیاوائی سیاوائی سیاوائی سیاوائی سیاوائی سیاوائی سیاوائی سیاوائی سیاوائی

اویر جو سادے نائدہ عدد درج ہیں ان سے قیمتوں کی سطح کا سراسری اندازہ ہوجاتا ہے ۔ تھیک طیک بتیہ چلنا وشوار ہے ۔ اوسط نکا نئے میں طریق توازن بہت مفید ہے ۔ بعنی نہ صن ہرچیزوں کی قیمت بلکہ اُس فیمت بر جسقدر مقدار فروخت ہوی ہو ۔ مجموعی او سط نکا نئے میں ان مقداروں کا بھی لیاظ رکھا جائے ۔ یہ ایک فاص طریق اوسط نکا نے کا ہے ۔ تیکن وقیں بھی اس کے فاص طریق اوسط نکا نے کا ہے ۔ تیکن وقیں بھی اس کے علی میں میش آتی ہیں ۔

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آخریمیں بڑے ہوتا ہوں کے اساب کیا ہیں - واضع ہو کہ سرکار ہندنے اپنے صیغہ اساب کیا ہیں اعلی عہدہ دار مسطر کے - یل ردت کو اسباب کرانی کی تحقیقات کے واسطے مقرر کیا صاحب موصوف کرانی کی تحقیقات کے واسطے مقرر کیا صاحب موصوف نے اس باب میں جو کیفیت شائع کی ہے وہ بہت تجیب اور نیتجہ خیر معلومات سے لبرنے ہے - اس ربورط کا مختصر اور نیتجہ خیر معلومات سے لبرنے ہے - اس ربورط کا مختصر فلاصہ ہم نے بھی اس کتاب بطورضیمہ شامل کردیا ہے -

باب تیمت سے کیا مراو ہے ۔ سپی شکہ آلہ مباولہ بینی زر اور چیروں کے باہم جو تعلق ہو اس کا اطہار قیمت کہلاہ ہے۔ بب اس تعلق میں مجھ تغیر تبدل موتا ہے تب ہی فيتين عبى كم وبين بيوتى مي - اضافة قيت مع حاراسا. ہوسکتے ہیں اور ا ) چیروں کی طلب طرمنہا ۲۱) چیروں کی ۔ گھٹنا۔ وس زرتی مقدار میں اضافہ ہونا دہم) یا زرگی رفتار گردسش طره جانا ۔ یہ قرار دنیا فرا مشکل سے کہ انیں سے کون کون اسباب موجودہ اضافہ قیمت سے ماعث ہوئے ہیں ۔ آیا کوئی ایک خاص یا دوتین یا سب ملکر یہ یتجہ پیدا کررے ہیں ۔ اور اگر ملے ہوے ہیں تو سرایک كو يتيحد مين كتنا كتنا وخل ب يسك وسنوالية س ليكر ابتك آبادی میں تقریبًا دس فیصدی اضافہ موچکا ہے گرانی کا آپ سبب تویمی ہے ۔ مرید برآن معیار زندگی بھی کسی قدر طرہ چلا ہے - اس وجہ سے بھی طلب میں اضافہ موا۔ اور سب سے طریکر یہ بات ہے کہ ووسرے مکوں میں بندستا کی پیلاوار خوراک بکترت جانے لکی ہے اور مانگ روزبرو بره رسى سے - اب رسدكو يعت - جو اعداد شارمسدكار نی طرف سے شانع ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوا کہ غلوں کی کاشت بعض صوبوں میں گھی اور مبض میں مرکمی ب - لیکن یه اعداو وشار کچه زیاده قابل اعتبار نبین اور خيار علي بني بوستاك برغام فاص غلاق

محموعی بیداوار میں کمی موی یا بیشی - بہرحال یہ امریقینی کے بانا اگر ان کی پیاوار کچھ طری بھی تو اتنی ہرگز بنیں برہی کہ اضافة طلب كا ساته دے سے ربات يہ ہے كہ حب سے ملکوں میں بیاں کی روئی جوط اور دوسری تجارتی يداواركي ما الله طرسي ان چنرون كي كاشت بهت الله الله اور غلول کی کاشت کو نقصان بہنا ۔ جنانجہ مطر وت نے تھی اپنی مشہور کیفیت اسباب طرانی میں نیبی رائے ظاہر کی ہے ۔ گرچہ بعد کو سرکار سند نے آیا فاص تحریاب كى شكل ميں اس رائے كى ترميم كردى - آب المر مباوله کو سیجئے ۔ سندوستان میں مجھی جو اور ملکوں سے ترقی میں كمتر ہے يہ تجث بہت پيجيدہ نظراتي ہے۔وقت يہ ہے کہ سکہ اور کرنسی نوط شے علاوہ منظریاں رجک اور رقع بھی ترقی یافتہ کاروبار ہیں الم مبادلہ کا کام دیتے ہیں اور ان سب كى تفيك عيكب مقدار معلىم بونى مخال سي-ووسری وقت بہ کہ آلہ مبادلہ کی رفتار گروش کی سائٹس ممکن نہیں ۔ بیں کوئی نہیں کھ سکتا کہ طریق زر کو اضافہ میت یں مہاں یک وخل ہے ۔ تاہم یہ اعلب ہے کہ تقری زر کی جو اس طرح سرکار روک تھام کھتی ہے ۔ اور آی وجہ سے زر کی رسد طلب کا خود بخود ساتھ وینے سے معدو ب - اس أتظام كا اضافة قيمت سے كيم ند كيم تعلق ضرور سے ۔ خیائیہ ایک صاحب نے ۲۸ مرایریل سلافالمہ

بال کے اخبار یا نیریں بالتفیل و کھایا ہے کہ حب دارالضرب سنے تازہ روسہ نکلا قیمتیں کچھ نہ تھے صرور شتہ چند سال سے تمام دنیا میں گرانی نمودار مورسی ہے ۔ ہر جگہ قیمتیں کم وبیش طرہ رہی ہیں سیندوستا می سرانی کسی قدر اس عالمگیر را حجان سما بھی نینجہ مہوسکتی ہے۔ تام عالم میں جو قیمیں طرہ رہی میں اس سے خاص خاص اسا لوم ہوتے ہیں ۔ تمام مہذب مالک میں سیار زندگی كا اعلے بوجانا - كاروبار بين اعتبار طره جانا - طلا كي رسد میں اضافہ ہونا اس آخری سبب سے متعلق برونسیلکین للستے ہیں کہ سونا اس فدر زیادہ نکل رام ہے کہ اس کی قدر وقیمت خور مطتی جاتی ہے۔ حب باقی چنریں اپنی حگہ پر قائم رہی اور سونے کی قیمت مطفے تو اس سے منے یہ بوے کہ سب چنروں کی قیتوں میں اضافہ ہوا۔ اب یه سوال که نایا به قیمتون کا اضافه حیث روزہ سے یا مشقل - اس سے متعلق مطر دت کی رائے بہت قرین حقیقت معلی ہوتی ہے ۔ وہ یہ کہ کھی مرت تک فیمتیں یونہیں طرمتی رئیں گی ۔ کم سے کم ان کی تخفیف کی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی . جبانتك تجارت بين الاتوام كا تعلق بي قيمتين الربيخ سے مندوستان کو فائدہ ہونجا ۔کیونڈ دوسرے ملکوں سے اس کو اینے سامان برآمدنی زیادہ قیمت وصول بودی سکن

اندرون ملك مختلف طبقوس يركراني كالمختلف اثريرا . غلق بان سب ہی خریہ سے ہیں اس سے ان کی گرانی کا تو تقریبًا سب ير اثريرًا -طلب برين كى وجه سے غله كى قيمت میں مستقدر اضافہ بیوا اس سے کاشتکاروں کو بالنصوص جن کے مکان معین ہی ضرور فائدہ بنبخا ہے تھو بوجہ ان کی تا آرمودہ کاری ہے خری اور شدت احتیاج کے منافع کا برا حصد درسیانی توک تعنی ارسیتے اور تاجر مضم كريت بي - بيرمال ان كى حاليت كسى قدر سدم جلى في اور اب وه زیاده چنری برشنے لگے ہیں تعملی طرینے سے تجارت میں جو جہل سہل طربی - اس صر کے تجارت بشہ لوگوں کو بھی فائرہ حاصل مبوا - جہاں جہاں زمیند ارسینی برسنے کے ساتھ ساتھ لگان میں اضافہ کرسکے وہاں کے رمیندار مجی نفع میں میں الیکن اجرت بیشہ لوگ ہرطبقہ کے نقصان میں رہے۔ وجہ پر کہ اجرت میں اضافہ اس نہ ہوسکا جتنا کہ قیمتوں میں ہور إ ہے بالحصوص جن لوگوں کو رواجی اجرت ملتی ہے یا جن کی آیدنی کم وبشی معین ہے ان پر گرانی بہت زیادہ گراں گزر رہی لیے مصارف رندگی طرہ صافے سے متوسط طبقے بھی اس عمرانی سے الم تصول سبت زیربار بورست مین - به نخته خالی از کوسی بنیں کہ قیمتیں بڑہ جانے سے چوکھ زر کی تعدر کھٹ کئی اس سے قرضدار فائدہ میں ہیں ۔ اور

ابن قرض خواہوں کا نقصان ہے۔ شلا اگر قیمتوں میں ۲۵ فیصدی اضافہ ہوا تو اجکل کے پانچ روپ بلحاظ قدر سلے کے حاررہ کے کے برابر مہون سکے ۔

## کیا رہواں باب زر

جہاں تک قدیم زمانہ کی تحریرات دستیاب ہوی ہیں ہوتیا اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں یہاں زرکا میں ندا اور سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں یہاں زرکا میں ندا رواج ہو جکا تھا جب عبد سے تاریخ کی اتبلا ہوتی ہے اس عہد تک ہندوستانی لوگوں نے تہذیب و تردن میں بہت کچھ ترقی کرلی تھی ۔ صنعت و سجارت کا دور شروع ہوگیا تھا تردن و معاشرت سے اس درجہ شروع ہوگیا تھا تردن و معاشرت سے اس درجہ ترقی یا نے یہ مبادلہ لازمی ہے اور مبادلہ کے مسطے ترق کر فرائی ہے۔

قدیم زمانہ ہیں بہاں زر رائج ہونے کے بہت سے شوت ملتے ہیں جن میں سے فاص فاص بیہ ہیں۔

۱ کی بہاں کی آبادی اور معاشرت کے قدیم حالات۔

۱ ب کو بد اور ان کے زمانہ کی دوسرے تحریرات رب کی وید اور ان کے زمانہ کی دوسرے تحریرات رب کی فرانہ کی کتابیں دو، آباد رب کی منوجی کا شاستر دہ ، بدہ زمانہ کی کتابیں دو، آباد تقدیمہ دز ، علم مقابلہ السنہ-معلوم ہوا کہ سونے جاندی اور تا سے علاوہ اللہ سونے جاندی اور تا سے علاوہ

بال سوري سوشل كي چيرس بھي مبادله يس كام آتي تھيں -سونے جاندی کے سے بنوانا خاص بادشاہ کا حق تھا۔ لیکن لوگ جو بطور خود سکتے بناتے تو اس کی روک تھام کا بھی کوئی خاص اشام نہ تھا۔ مسلمانوں سے عہد حکومت بیں زر کی اصلاح شوع عورت موی اور اس کے متعلق چند ولیسی تجربے عسل یں آئے۔ بادشاہوں کی طرف سے لوگوں کو بطور خود سکہ بنانے کی مانغت برگئی۔ میر تفلق نے زرگی ایک سی ترکیب مکالی - پیلے تو اس نے سکوں کی عیا ندی کھوٹی کردی۔ اور آخر کار تانیے کے سکے شاکے اور انکی قدروقمت وی رکھنی جاہی جو جاندی کے سکوں کی تھی ۔اس تركيب ين اس نے مينك فرى جزت دكھائى - اور آى كو مال کے کاغذ زر کا بین جمد سجھنا جا بیٹے اگروہ اسو شد على سكى - اوبر تو امركيه وسيافت بوا - اوبر مندوشان اور ہورہ کے تحارتی تعلقات طربے ۔ بیجہ یہ ہواسمہ جائری اور سالوں کے برلے بندوستان میں باکثرت سُونًا آئے لگا۔ اکبر نے بھی بہت جایا کہ کوئی آیا۔ معیاری رُر رائج ہوجائے بینی ایسا رر جو عام طور بر میار قیمت کا کام دے مشلا سمجل بیاں روسہ معاری ور نا موا سے - گر اکبر کو پوری کامیانی بنوی -سر ہوں صدی میں الیظ انڈا کینی صدی ہے۔

كارفا تول سمے واسطے سكه نكالا ـ باقى عبد مغليد ميں جابجا بال فیکٹ وزن سے سکے ڈیٹے رہے۔

انیسوس صدی کے شروع میں مندوستان کے انہوں

بعض حصول مثلاً مراس من طلائي زر باور سعيار قمت سعان رائج عمل و اور بعض مُثلًا نبكال بين نقرني زر تومعيار وركا قيمت تفا ليكن ساتھ بى طلائى سكے بھى جلتے تھے ۔ سندوستان کے ضلع ضلع میں مختلف شکل ، وزن اور قدر وقیمت کے طلائی و نقرئی سکے بطور زر استعال ہوتے تھے ۔ سن لکا کا ذکر ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے وائرکٹر یا ناظموں نے یہ مطالبہ منظور کیا کہ بہاں ؟ سکے رائج کیئے جائیں ۔ پہلا کام یہ مبوا کہ قسم قس سکوں کے بجائے صرف فارقسم سے رویے اور چارقسم سی طلائی میری جاری رکھی گئیں ۔ کمیٹی سے ناظموں نے بینی اور مراس کی حکومتوں کو ولایت سے جو مراسلے بھیجے اس میں صاف طور پر لکہدیا کہ اگرچہ وہ پڑوئی جانتے ہیں کہ ملک میں نقرئی روبیہ ہی معیار قدرویت كاكام ديتا ہے ۔ اور اسى زركے توالہ سے حساب و کتاب جلتا ہے۔ تاہم وہ یہ نہیں جا ہتے کہ طلائی سکوں کا جلن اوٹھا دیاجائے۔ با این ہمہ مشک گریں مدراس کا طلائی کیوڈا فاج کر کے روسیہ صاری کروماگیا۔ معرماء میں روید ہورن ۱۸۰ گرین ۔ جس میں ۱۹۵ گرین

الل فانص جاندی شامل ہے۔ تام برطانوی ہندوستان کے واسطے عام معیاری سکہ قرار پاگیا ۔ ساتھ ہی یہ قانو یاس ہوا کہ کمینی سے مک بین طلائی سکۂ زر قانونی سے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ بینی زر قانونی تو مر محصولی بری رقم کی وصول یابی میں قبول کرنا قانونا لارمی سے۔ شلاً سلدوستان کا زر قانونی روبیہ ہے کہ کوئی اس کے لینے سے انکار نہیں کرسکتا ۔ نیکن اس زمانہ میں طلائی سکوں کو زرقانونی سے خارج کردیا بینی کوئی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ مثلثاء کے قانون نے طلائی میریں د جو کہ اس مو ۱۵ روسه کی ہمقدر ہے ) حاری رکھیں - اور سام ماع میں باقاعدہ یہ مجمی اعلان ہوگیا کہ سرکاری خزانوں میں یہ مہری ۱۵ روسہ کے حساب سے وائل مولکی۔ لیکن جب اسٹرلیا بن برکٹرٹ سونے کی کانیں تکلیں تو جاندی کے حماب سے اس کی قیمت اس فدر کھٹی کہ وہ اعلات سركار مند كے واسطے وبال جان بوكيا۔ اور آخر كار عصاء مين اسے مسوخ حمرنا بيا - ساداره میں سرکار مند نے یہ جویز کیا کہ ساورن اور نصف ساور جو انگلشان - استربلیا- اور مندوستان کی شاہی منکسا لول میں طلبیں وس روہیہ فی ساورن کے حماب سے بہا بھی زر قانونی قرار وے دی حائمیں ۔ اور سرکاری کرنسی سط

بینی کاغد زر - اسی حساب سے خواہ روہوں سے بہلے باللہ جاویں یا ساورتوں سے ۔ شہنشاہی حکومت تینی سرکار برطاینہ ساورن کو یہاں زر قانونی بنانے پر تو رضامند نہوی لیکن کرنسی نوط بھنانے کے متعلق آخری تجویز منظور کرلی ۔ یعنی یہ کہ ان سے مباولہ میں خواہ روپے سئے جاویں یا دس رویے کے حساب سے ساورن .

اس طرح مندوستان مين تقرئي سعيار قائم راييني ياندي رر نظرنی خاص کر معیار قیمت کا کام دینا را به بیلے تو یہ تذریب قاعدہ تھا کہ لوگ بیانی چاندی تیسال چنادر سے جاتے اور سکے ولموالاتے ۔سس روسی کی قدر قیمت بحوالة طلا وہی رتبی تھی ہو جاندی کی اینے کی ہوتی۔ ليكن عاندي كي قيمت مين طِز انقلاب بيدا بهوا - ادبرتو اس کی نئی نئی کانیں دریافت میوئیں ۔ اور ادہر اکثر مہذب ملکوں نے نقرئی زرقانونی خارج کرکے طلائی زر قا نوتی جاری کردیا۔ اور نقرتی سکوں کی قیمت محض زر علامتی کی سی رہ منی یعنی کل نقرئی سکے دوانی الکنی اور پیپول کی طح معمولی سودے سلف میں کام آئے۔ بڑی رقمون کے لین دین کے واسطے طلائی سکے ور قانونی قِرار پائے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جاندی کی قدر قیمت بہت گرکئی سائلہ سے روسہ کی قدر مباولہ برابر کھٹتی رہی ۔چنانچہ تنگ اکر مشتشاء میں سرکار سندنے

is Celver our تجویز بیش کی که نقرتی زر رایج رہے تو رہے طلائی معیار بھی جاری کردیا جائے کیکن ایک مجلس محکم کے مشورہ سے سرکار برطانیہ نے یہ تجویز بھی رورو لیکن روسه کی تدرمها دله اس درجه کهنگی که ملت ایم بین ۲ شانگ تھی اور ساق تاء میں ایک شالنگ سمنیس رنگئی بینی پہلے توروپیہ دوشلنگ مے رمقیر مانا مانا تھا اور اب ایک شکتگ عارثیں نوبت يأكئ ر كرجيه المرون ملك ميمه مضائقه نه عفا-نیکن طلائی معیار وا بے ملکوں سے مندوستان سے جو تجارتی تعلقات قائم تھے۔ ان پر اس تخفیف قدر کا بهت برا انر برا - شرخ مباوله بس اس قدر تغیر تبدل ہونے سے تجارتی حالات کایا بلط ہو عنے اور بیرونی اصل سے ہندوستان میں جو معاشی شرقی مبورسی تھی وہ رک علی چانچہ سامید یں بگال کے ایوان شخارت نے سرکار مند سے فریاد کی کہ چونکہ کاروباری طبقول کو روید کی مشقل قدر و قیمت سمے متعلق کوئی اطبیان نیس را باہر کے لوگ اینا اینا اصل یہاں نہیں لگاتے اور بہت سے کاروبار روشے ہوے ہیں - مرید برال سرکارمند کو جو اینے ذمہ کی رقیب انگلستان میں ادا كرتى يرلتى ميں - ان كے ادا كرنے ميں بيت نقصان کھانا پڑتا تھا ۔لین جوں بوں روبید کی شرح میاولہ كمضى طلائى زرك حساب سے جس قدر رقم انگلستان

میں خیج ہوتی تھی - اس کو روپیہ کے حساب سے اوا باللہ کرنے تیں رویسہ کی زیادہ زیادہ مقدار درکار ہونے لگی اس کے علاوہ روید کی قدر کھنے سے برطانوی عرفا کو جو نقصان بہنیا تو سرکار اس کی تلافی میں بھتہ اُ ویتی تھی ۔ روبید کا خرج طربنے سے محصول طربانے کی ضرورت طری اور رقبید کی قدر و قیمت میں جو برا بڑے تغیر ہونے رکھ تو سالانہ بجٹ یعنی سوازر بنا نا بہت ہی وشوار ہوگیا ان وقتوں سے تنگ اکر کتنے ہی سال تک سرکار ہند اسی کوشش میں لگی رہی کر کسی طبع بین الاقوام وو فلزی معیار رائج بهوجائے ۔ تعین سب ملکوں میں جاندی سونے کے سکے بطور زرقانونی طنے لگیں۔ فیکن جب اس مقصد میں ناکامی میوی تو تاخر کا رسط فیار یں بصدارت لارڈ بیشل ایک میٹی مقرر ہوی تاکہ وہ سرکار سند کی اس تجویز پر غور کرئے کہ آزاد سکہ سازی بند کردی جائے یعنی کوگ اپنے طور بر منكسا لول مين روبيد نه فوللواسكين - اور ايك طلائي معيار جاری کردیا جائے بینی ووسرے ترقی یافتہ ملکوں کی طرح بہاں بھی کوئی طلائی سکہ معیار قیمت کا کام وے۔ چنانچہ اسی کمیٹی کی سفارش کے بموجب سے فیائے میں ایک قِانونِ سك ياس بوا جس في لوگوں كو طلائي اور نقرئي سکے وہاوانے سے روکدیا اور ائٹندہ روسیہ وہانا صرف

بالا سرکار سے اختیار بیں چھوڑ دیا ۔ ساتھ ہی اعلان بھی شایع ہوا کہ سرکاری گلسالوں ہیں ۱۱ بیس فی روپیہ کے ساب سے سونا واضل ہو سکے گا اور بیدہ روپیہ فی ساؤر سے سائر ن واضل ہو سکے گا اور بیدہ روپیہ فی ساؤرن کے حساب سے سرکاری رفیں بشکل ساؤر ، وسیم میں ۔ بشرح ندگورہ بالا سرکار کو روپیہ ویے یا ساؤرن اوا ہوسکتی ہیں ۔ بشرح ندگورہ بالا سرکار ان انتظاموں کا نتیجہ یہ نکلا روپیہ کی قدر مبادلہ جائیں کی قدر مبادلہ جائیں کی قدر مبادلہ جائی معیار قدرہ نہیں رہی اگرچہ زیادہ تر نقرئی در ہی جاری راج ۔ اور فیل میں رہی اگرچہ زیادہ تر نقرئی در ہی جاری راج ۔ اور فیل میں رہی اگرچہ زیادہ تر نقرئی در ہی جاری راج ۔ اور فیل میں وقت تک در قانونی قرار نہیں یایا ۔ وسیمی فاؤلر آیک دوسمی

ی سود از کی بصدارت سرنهری فاؤلر آیک دوسری گئی اسی مشله زرگی تحقیقات سے واسطے مقرر ہوی۔ مود کی مود میں مود کی میں مود کی میں مود کی میں اور فیل کی نفاص طور پر سفارش کی گئی ہے ۔ د ۱، برطانوی ساورن بھی ہندوستان میں بطور زر قانونی

مروح ہوجائے۔

و ۲ ) ساتھ ہی ساتھ روبیہ بھی اسی طرح زر قانونی بنارہے۔ و ۳ ، روبیہ کی طلائی قدر ایک شانگ جار بنس مقرر کردیجا اس شرح سے متعلق کمیٹی میں کیھے اختلاف ر ائے

مجی تھا۔ رس) ہندوستانی ککسالوں میں سونے کے سکے طراونے کی عام اجازت دیجائے بینی لوگ جاہیں تو اپنے سوسے بال کے ساورن ظیاوالیں ۔ البته جاندی سے سکہ ڈبلوانے کی دوبارہ اجازت نه مبونی جاہئے ۔ ر ا ا کرج سرکار سونے کے بدیے عوام کو روید دیتی رنے ۔ تاہم اس وقت تک تازہ رولیے نو ڈسلنے عادیے جب ایک که زر کی مد میں سونا عوام کی ضرور سے زیادہ فراہم نہ ہوجائے۔ راء اسکہ سازی میں جس قدر منافع ہو وہ نہ دہاں مصل کیا جائے اور یہ سرکار ہند کی معمولی فاضلات کا جروشار ہو ۔ بلکہ زر کاغذی کے محفوظ ذخیرے اور خزانہ کی معمولی فاضلات سے جداگانہ ایک فاص محفوظ ذخیرہ کے طور پر جمع بیوتا رہے۔ سرکار مند کے یہ تجا ویز بیٹ کیں اور ان پرعل سرایند بھی شروع کردیا ۔ستمبر س<u>قوم آئ</u>ے میں ساورن سے زرقانی کا طرف مونے کا اعلان کردیا گیا ۔ بعنی روید کی طرح لین دین میں ساورن قبول کرنا بھی لوگوں پر قانونا لازمی ہوگیا۔ لیکن ساتھ ہی رویہ بھی اسی طرح زر قانونی بنا رہا ۔

سنظرع میں اس وقت کے وزیر مال نے شاہی مجلس

وضع قوانین میں اعلان کرویا کہ یہ امرقرار یا گیا کہ سونے کے

سے والے کے واسط شاہی مکسال کی ایک ساخ

بال مندوستان میں کھولدی جاوے رالین سب الن الله میں یہ تجویز مھر ترک کردی ملی ۔ میاں کے موجوده معیار قدر وقیمت کو معیار مبادله طلائی کتے ہیں۔ حاصل تحلام بدكه سكو يهال ساورن تهين طبلتي الورعام طور ر روبیہ رائج ہے۔ تاہم ساورن بھی زر قانونی کی حیثیت رفضی ہے اور کم از کم سخارت خارجہ میں یہی ساورن معیاری زر کا کام دیتی ہے۔ بینی اس سے حساب سے قدر وقمت قرار یاتی ہے۔ اور جساکہ بیان ہو چکا سے ساورن اور رویے کی شیح مبادلہ سرکاری طف سے مقرر ہے۔ بینی تی روپیہ ایک شکنگ یا ریس ۔ روز مرہ سے لین دین میں لوگ سونا ہتھال نہیں کرتے۔ یعنی سکہ کی شکل میں سونا زیادہ رائج نہیں ہے۔ بیاں رویب کا زیادہ رواج ہے اور وہ ایک طبح کا زرعلاتی را عج بي كر اس كى مصنوعى يا قانونى قدر- اس كى قدر فلزاتی سے کہیں بڑی رمتی ہے۔ بین الاقوامی بازار رر یں سرکارے ساورن کی وساطت سے رویہ کو بھی سو کے ساتھ قابل مباولہ بناویا ہے ۔ بعنی شرح مباولہ فی روید ایک شانگ جاریس معین سے - بدطریق اول اول مطرلند سے نے بتایا تھا۔ لیکن سرکارٹے اس ایک ہی وقعہ بورے طور پر جاری ٹیس کرویا ملکہ محمورا

تھوٹرا کر کے بہت سے تبحربوں کے بعد اس کو اختیارکا۔ ال عمالوں میں آزاد کسکہ سازی بند کرنے کی صاف صاف غرض تو یہ تھی کہ رویہ کی رسد روک کر اس کی تدریس اضافہ کیا جائے ۔ سفی شاہ میں روسکی قدر مباولہ ایک شانگ وائی بنس تھی ۔ سرکار نے اسکی قدر شرا نے کا بطر اٹھایا ۔ لیکن مایسی کا سامنا ہوا۔ روسہ کی رسد محدود ہونے سے لوگوں کے و لونیں شیمے اور خطرے پیدا ہوئے۔ اور بہت سا روپیہ جو بطور اندوختہ طرا ہوا تھا نکل آیا اور طلنے نگا۔ اور جو روید که بجانت سابق شاید آرائش اور زیورات کے طور بر استعال بونا وه بھی زرمیں شریک رہا اس وجہ سے زر کی مقدار اور بھی طرحتی ۔ جو روبیہ کہ منافستا سے باہر تھا وہ بھی ہندوستان کے بازاروں میں وال أكيا ريس مكسال بند كريف كا يهلا يتجد يه لكلاكه رويد كى قدريس التى تحفيف بوتنى - يجد عرصه تك تو سركار سنعملی رہی لیکن آخر کار اس نے ایک شلنگ طویر منیں کے حیاب سے رویے نکا لئے شروع کر دیئے ۔ گو سمئی سال بعد تک روسه طهانا بانکل بند را رایم روسه کی قدر برابر مخطتی رہی ختی کہ ہے شاع بیں کمی حد کوہی بینی روپید حرف ساڑے بارہ بنس کا روسیا الیکن آس مبد بچر روبید کی تدر به حدیج برای شروع بوی بانک

بالل سموناء میں وہ مساوات سمے درجہ پر بہونج گئی یعنی شی مباولہ وہی ایک شانگ چاریس قرار یائئی ۔ اس سے بعد سے اتبک روبیہ کی قدر میں کوئی نمایاں فرق بیسدا نہیں ہوا ۔ البتہ سخنگاتہ ع سے نازک موقع پر جب کہ مبندوستان میں مخط نمودار ہوا اور امریکہ کو اپنے زر سے انتظام میں سخت دقت بیش آئی تو روبیہ کی قدر میں کچھ دنوں سمے واسطے بہت شمی ہوگئی تھی تعنی مربہ زر سے اترکئی ۔ اس اخری فقرہ کی تشریح طولانی ہے۔ اس کا مفہوم اکثر اصول معاشیات کی کتابوں میں بعنوا مساولات خارجہ نماور سے ۔

مبادلات خارجہ نمرکور ہے۔

بائی جاتی ہیں۔ اس سجربہ کے متعلق طرح کی رہیں بائی جاتی ہیں۔ اس کے ملاح تو اس کو ایک طری بھی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ تجربہ سے یہ طریق زر بالکل بائدار اور مشکم ثابت ہوا ۔ حتی کہ اس سے کوئی ڈوار دیا۔ اس طریق کے ساتھ ساتھ صنعت اور شجارت میں بہت ترقی طریق کے ساتھ ساتھ صنعت اور شجارت میں بہت ترقی سرکار اس قابل ہوی کہ گچھ محصول واگذاشت کر دیا۔ اور سرکار اس قابل ہوی کہ گچھ محصول واگذاشت کر دیا۔ اور اس طریق کی خوبی تو اسی سے ثابت ہے کہ سندوستان کی دکھا دکھی بیض دوسرے ملکوں نے بھی اسی کو اختیار کرلیا۔ چنانچہ روس ، جاپان ۔ ہالینڈ اور سے کہ اسی کو اختیار کرلیا۔ چنانچہ روس ، جاپان ۔ ہالینڈ اور

اسٹریا سنگری کی طریق زر بھی مندوستان سے ملتا جاتا بال ہے ۔ وہاں بھی طلائی زر تو کم استعال ہوتا ہے لیکن معیار مبادلہ طلائی قائم ہے ۔ وہاں بھی ذخیرا کے معار طلائی قائم ہیں اور مندوستان کی طی ان کے یہ وْخیرے عظی اندن ، بیرس وغیرہ زر سے مرکزوں میں ربت مي - واضع موكم وخيرة معيار طلائي ايك وخيره طلا ہوتا ہے جو کہ طلائی اور نقرئی زر کی شرح مباولہ معین رکھنے کی غرض سے قائم کیا جاتا ہے۔ اس کا مختصر بیان آگے درج سے رہلے وہ لوگ جو اسس طریق زر کے مخالف میں سب سے اول تو اس میں یہ عیب نکا ہتے ہیں کہ اس میں کھیط طرہ فرا سی بھی مکن نہیں ۔ جب تجارت کی گرم بازاری ہوتی ہے تو زیادہ زیادہ زر درکار ہوتا ہے ۔ لیکن چونکہ اس طریق میں خود اصلاحی کی صلاحیت بنیں - سرد بازاری کے زمان میں وہی زر زائد از ضرورت ہونے کی وج سے فیمتیں چڑا دیا ہے۔ ان کی رائے یہ سے کہجائیک ہوسکے زر سے انتظام میں سرکار کم وغل دے۔ ان قول ہے کہ مخافلتہ و سے نازک زمایہ میں قربیب تقاكه يه نظام زر الوط بجوف جائے ليكن بال بال بج گیا اور اگر زیاده دباؤیراتا تو نقینا بر نظام ندره سکتا وَاكْرَاشْت محصول كى بابتد وه كبتے بي كه تجھ مجھى محصول

یال بہیں چھوٹا۔ جو رقم سرکار نے مجھوڑی وہ ورحقیقت دہ دہی مقدار ہے جو مصنوعی طریق پر روپید کی تحدر برنیات کی وجہ سے مصول دہندوں سے وصول ہوگئ جنانچہ ایک صاحب رقم طراز ہن کہ اسوقت جوطزعل ہے اس مترشع ہوتا ہے کہ سرکار کوستقل کامیابی کے واسطے انتظام سرکائے سرکیوں سے فائرہ انتھانے کی خواش

خیر - اگر یہ بان بھی لیں کہ موجودہ طریق زر کمل ایس تو اب دوسری صورت کیا ہوسکتی ہے کیچھ لوگ ایس کی تعداد نہایت قلیل ہے کہ اسی اُزاد سکہ ساڑی کے قدیم طریق کو چا ہتے ہیں ۔لیکن اس صورت میں کیجر وہی حالات بیش آ دیں گے جن سے مجبور بہوکر معیار مبادلہ طلائی قائم نرا بیا ۔ دوسری بیل سے کہ دو فلزی طریق جاری ہو لیکن یہ طریق اُسو میں ہو لیکن یہ طریق اُسو کی اس کو جاری نہ کریں اور اس بات کی امید کم ہے۔ گر اس کو جاری نہ کریں اور اس بات کی امید کم ہے۔ داشے ہو کہ دو فلزی طریق ساتھ زرقانونی اور زر معیاری فقر کی ساتھ نرقانونی اور زر معیاری فقر کی ساتھ نرقانونی اور زر معیاری سے طور پر استعال ہوں ۔

عیسرا طریق یہ ہے کہ بانکلیہ میار طلائی اختیار کر رہا جائے۔ اور اس تحریب کے حامی جا ہتے ہیں کہ

سرکار ساورن سے رواج کو سرگرمی سے ترقی دے۔ باللہ مال و زر کی کمیش نے اس طریق کی تائید میں وجوہ فریل میش کی ہیں ہ۔

ذیل پیش کی ہیں ہ۔

دیا ، روہی کے مقابل طلائی سکے برشنے اور لانے

( ۲ ) طلائی زر بہرین طریق زر کا بیش خیمہ ہے یعنی یہ کہ ذخیرۂ طلاکی بنا پر کاغذ زر جاری ہو۔

ر ٣ ) طلائی در سے شان بھی پیدا ہوتی ہے ۔ کیونکہ نقرئی

المراس ماندہ تومول کی علامت سمحا جاتا ہے ا

و ہم ، طلاشی طری مقدار بطور در استعال ہونے گئے تو

مباولات خارج میں بہت استحکام پید ہوجاتا ہے۔ معبض کے نردیک تو اس کے سواکوئی جارہ کی ہیں د ھے روبیوں کا آئے دن کھسال میں طوبان قابل اعترا

ر) روبیوں کا اسے دن تعسال میں دہما قاب اعترا جیسے ۔ ساورن کا رواج بڑہنے سے بیمر اسکی

خرورت نه رہے گی۔

د ۲ ، حب کک مندوستان میں طلائی زر رائج نه ہوگا یہاں کا طریق زر بانکل مصنوعی اور پاسب د انتظام رہے گا۔

ر ، ) مند وستان میں زیادہ سونا کھینا چاہئے تاکہ سونے
کی جو طری طری مقدار کانوں سے نکل رہی ہے
اس کی وجہ سے قیمتو ل میں اضا فہ نہو لئے بائے

بالله سويا اس طرح دينا كراني سے محفوظ رہے گی -وجوات نرکورہ بالا کے معضیان جن میں بیشتر اراکین کمیش بھی شامل ہیں حسب ذیل جواب دیتے ہیں ہے د ا ، پہلی وجہ اس حالت میں مالکل معقول ہے جیکہ بڑی بڑی رقبوں سے کام لینا پڑے ۔ لیکن اس صورت میں تو نوط طلائی زر سے بھی بہتر میں۔ ر ۲) دوسری وجبر کی تاریخ سے کوئی تاجید نہیں تکلتی-اور یہ کیا نامکن ہے کہ طلائی زرکا مرحلہ کے کے بغیر مُدکورہُ بالا بہرین طریق زر جاری کردیاجا مینی وخیرہ طلا کے بنا پر کاغذ زر چلے ر ۱۱ ) تیسری وجه کی اصلیت یه سے که بعض کوگ زر طلائی اور معیار طلائی میں مجھ فرق ہیں مجھے ا ور اسی سبب سے ان کو بیر دجہ موجہ نظر أتى سے - اندرون ملک تو چکیں زیادہ جلتی ہیں-اور یہی طریق سب سے زیادہ ترقی یافتہ مانامانا بے ۔ کیونکہ جس چنر سے زر نتا ہے وہ جسفاد زیادہ سستی موگی اس قدر قیمتی وا توں کے استعال میں تفایت رہے گی۔ ( ۱۲ ) رسی چوشی وجرسومستند معاشکین اور ما سربن حال کی رائیں ۔ اور ترقی یافتہ مالک کے تجرب اس خیال کے مخالف ہیں ۔ واقعہ یہ بے کہ

جنب پرکوئی نازک وقت آنا ہے تو اس وقت باللہ مبادلات فارم وقت من طلا بہت سبفعاتے ہیں۔ بول برد منکوں کے جو منکوں کے جو منکوں کے گہروں میں جو سول نہ وہ کہ جو لوگوں کے گہروں میں بول ۔

ر م یانخوس وجہ کا جواب یہ ہے کہ روبیہ تو جھوئی جھوئی رقبی ادا کرنے سے واسطے درکار ہوتا ہے ۔ بس اگر ساورن چلے بھی تو نئے روپے طلائی سے کی ضرورت یس کوئی قابل نجاظ کمی نہوئی البتہ یہ خطرہ ضرور ہے کہ طلائی سکے نوٹوں کے رواج کی بہت فراحمت کریں گے ۔ اور یہ بات سراسر نا مناسب ہے ۔

ر ۱۹) چھٹی وجہ کا جواب یہ ہے کہ زر کے یاب انتظام رہنے میں خواہ مخواہ کوئی برائی نہیں۔ اور سرکار ہند اپنی غرض سے تو زر طرباتی ہنیں

بلکہ جب عوام کی طرف سے مانگ ہوتی ہے تو ر

کی آخری وجہ کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ مہنوستا ہیں کس قدر سونا استعال ہو۔ یہ اهر خود ہندوستان کی ضرورت اور خواش پر منحصرہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہندوستان میں طلائی سکے خاص اسی مطلب سے جاری ال کے جائیں کہ دوسرے سونا برتنے والے ملکوں کو فائرہ پنجے ۔ یعنی اس ترکیب سے سونے کی اس قدر قرت نہ ہونے یا وے کی تیجیں برہ جاؤے اس قدر قرت نہ مہونے یا وے کی تیجہ اوپر کے بحث مباحثہ سے کمیش نے یہ تیجہ نکالا کہ طلائی سکے چلانے ہیں برج بہت ہے۔ اور ان کا رواج بہندوستان کے حق میں مفید نہیں۔ تاہم اس رائے سے طلائی میبار کا مشلہ طے نہیں ہوا صرف طلائی زر ناموزوں قراریایا۔

 اینی ایک کتاب ترقی بندیں زر کو بطریق سوجودہ بالل سرکاری انتظام کا یابد رکھنے کی خرابیاں برے شداد سے بیان کی ایں ۔ چمبرلین کمیشن نے اس مشلہ سے یوری مجن کرنے کے بعد یہ رائے تحریر کی ہے کہ فی نفسہ اس تجویز میں کوئی اسی خوبی نہیں کہ جس کی بنا پر ہم بیندوستان میں سونے کی بخیال کھولنے کی سفارش كرسكين - ليكن اكر مندوستانيون على ولى نوشى ادر تمنا یہی سے کر بہاں سونے کی کسال کھلے ا در سرکار بھی اس کے اخراجات برداشت کرنے کو اماده بوتو سندوستانی یا شاہی اعتبار سے اس جویز میں اصولاً کوئی پہلو قابل اعتراض، نہیں ہے۔ اشطیکہ طلائی سیکے جو پہاں طرابس ساورن یا نصف ساورن ای ہوں - بہرمال یہ تجویز اسی ہے کہ اسس میں ہن، وستانیوں سے خیال اور غوشی کا لحاظ سب باتوں پر مقدم ہے۔ تاہم اگر سرکار سونے کی ٹکسال کھولنے کے خلاف فیصلہ کرے ۔ تو ہاری سفارش یہنے کہ بسرکار انیی اس آمادگی کا اعلان کردیسے که مناسب شرائط ير بيتى عكسال مين صاف كيا بهوا سونا بلا تايل لِي جَانًا رُبِيكًا مِكِينَ كَي رائع كا خلاصية تو معلوم بيور لیکن جل بات یہ ہے کہ اگر سونے کی ٹکسال کہل کھا تو جو لوگ سندوستان کے واسطے معیار طلائی کا مطاب باللا کرتے رہے ہیں۔ وہ خوش اور مطمئن ہوجائیں گے۔
اس سے زیادہ ممی کو کچھ مطلوب نہیں یہاں سونے
کی طکمال تھلنے سے بندوستان کا طریق زریجی دوسر
ترقی یافتہ ممالک سے مائل ہوجا دے کا اور آئٹندہ
جو جو حالات بیش آویں سے انہیں سے مطابق یہ طریق
بھی شکل افتیار کرنے کا ۔ سردست کوئی انقلاب

ذجیرہ لندن میں رسما ہے اور اس کا ایک میندوستان میں ۔ فاؤلر کمینی کی سفارش سے بموجب یہ قرار پایا کہ ذاہ یکم ایریل سنوائر سے روپ ڈیا گئے کا جو خانص منافع سیار بو وہ شامل محصل نہ کیا جائے۔ بلکہ اس کا ایک خاص محفوظ وخیره بنے سافلہ یک تو سرکار مبن تقریبًا کل منافع انگلتنان بھیجکہ برطانوی سرکاری تمسکا خرید کیتی تھی اور جو سود وصول ہوتا تھا اس کو بھی فنٹریں شامل کرکے اسی طح تسکات میں نگارتی تھی لیکن اسی سال یه قرار پایا که اس وخیره کا ایک حصه مندوستان میں بھی به شکل نقره موجود رینا جائے عنواته و میں ایک نئے فیصلہ کی روسے سکہ سازی کا نصف منافع ریلوں کی تیاری میں صرف ہونے لگا۔ ینانی تقریبًا گیارہ لاکہ بونڈ اس طیح کام بھی آئے۔ لیکن شفورست می عرصہ بعد بیہ فیصلہ مشرو ہوگیا۔ الارماج سلافائه كو ذخيره معيار طلائي كأحباب دب وليهاد ه ۲ کرور روپید سرگاری مسکات دنن بازار تقریبا ا الم كرور روسيم قليل لمدت قرض طلا بدامات شك انگلتانين نقره بندوستان کی شاخ میں به کو ور روس איש לנפנ נפייה منران کل

بہر ماج سلفائہ اور اس اکتوبر سلفائہ کے درمیان ذخیرہ کی مقدار میں لیا کروڑ سے بھی بڑہ گئی اور اگر سکہ سازی کا کل منافع جمع ہوتا رہے تو دس سال کے اندر اس کی مقدار تخینا جار کروڑ یونڈ یا ساٹھ کرو

روسه مک بنج جاوی گاری در در در وخيره معيار طلاتي سمي مقام اور تركيب ت کید کتافین موی ہے۔ ایک تبویز تو یہ پیش ماں ، بوی کہ کل کا کل و خیرہ الندن کے بی کے مندوستا یں جمع رمینا جائے۔ تاکہ اگر انگلستان میں مجھی زر یر ناذک وقت آئے تو ہدوستان کے مالی مفاو خطرہ میں نہ پڑ جائیں ۔ اس کا جواب یہ ویاجاتا ہے کہ اس ذخیرہ سے لندن ہی ہیں کام پڑتا ہے ۔ ہیں اس کو بہاں رکھنے سے وقتا فوقتا کندن محصنے کے مصارف عاید ہوں گے ۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ذخیره کا ایک بڑا حصّہ سرکاری مشکات کی شکل میں رہا ہے۔ اور ضرورت کے وقت شکات فروفت كرف بين اكثر ببت تقصان المحانا برَّا ہے ۔ ليكن ساتھ ہی اس کے یہ بات بھی ہے کہ اس طرح تشنل اسل سے اس قدر سود منا ربتا ہے کہ اگر تسکات كي قيمت كسي ناوك وقت كلفي بهي تو وه اس كي يوري تل فی کردسے کا ۔ تیسرا اعراض یہ سے کہ اس وخیرہ کی

بڑی بڑی رقبی لندن میں لوگوں کو قرض ویدی جاتی بالب بیں ۔ اگر تھوڑے کھوڑے عرصہ کے واسطے ذخیرہ کا کوئی حصّہ معتبر لوگوں کو قرض دیا جاسکے تو مہتدوت میں دیا جاسکے تو مہتدوت فریاد ہے ۔ یہ میں دنیا جاہئے جہاں جس کا اس قدر کال ہے ۔ یہ و فریاد ہے سرطح بر معقول ہے ۔ اور اس پر کوئی اعراض بہیں کرسکتا ۔ ایک اعراض بہبی ہے کہ ذخیرہ کا ایک حقہ بین برشکل نقرہ رکھنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ۔ یہوئے ذخیرہ کا ایک حقہ بین ایک اور متفرد نمتنا یہ ہے کہ روبیہ کی طلائی قدر معین برہے کہ روبیہ کی طلائی قدر معین رہے ۔ یعنی رایک شانگ چار نیس ۔

جیمہ لین کمیشن نے تجوین کیا کہ اس وخیرہ کا طلا کھتہ فورا ایک کروڑ بونڈ مینی بندرہ کروڑ روسہ کا برا ایک کروڑ بونڈ مینی بندرہ کروڑ روسہ کا بڑا وینا جا جا کہ اور کہ تمسکات بنیشر اس فیم نتے ہوں کہ ان سے ادا کرنے کا زمانہ قریب ہو۔ اس ہراکٹورسلاڈ کک اس وخیرہ کی ترکیب میں بہت کچھ تغیر و تبدیل ہوا۔ اس تایخ کو لندن کی شاخ میں بہت کچھ تغیر و تبدیل ہوا۔ اس تایخ کو لندن کی شاخ میں ۱۲ لاکھ بونڈ سونا جمع شا میں میران ہونڈ اور شاکات کی میران ایک کروڑ سال لاکھ ایم ہزار پونڈ تھی۔ تسکات کی میران ایک کروڑ سال لاکھ ایم ہزار پونڈ تھی۔ ترشیرہ کی ایسی مقدار صبح صبح بیانی وشوار ہے کہ لادشدا اس کے جمع مہدے بعد مجمد کیسا ہی نازک وقت آئے تنین

روس کی قدر ساول کو تھیں نہ کی کیشن نے بھی

الله صاف تباديا ہے كه وخيره نه صرف يه كام وتيا ہے كه جب مخالف شرح مباوله کی وجه سے کوشل لبل اور رقع برسهولت فروخت بهول تو مطالبات وطن اس سے ادا ہوجائے ہیں ۔ بلکہ انگلتان سمے ذمہ برسلسلم عارت جو کچھ ناضلات تکلتی ہیں۔ وہ بھی اس مدکک مبادلہ عرب ذر سے بنے دا گرنے یائے اسی سے بے باق ہوجاتے ہیں۔اس کے بیکس ذخیرہ کی اسلنے تجھی ضرورت نہیں بڑتی کہ مندوستان میں جو روپیہ عل رہا ہے اس سے ساورن بنائے جاویں عطلاعالگیرر ہے۔ اور دوسرے بڑے بڑے مکوں کی طبح مندوستا کو اندرون ملک کے واسطے طلائی زر اتنا درکار نہیں۔ جناك ووررے مكول كے فاضلات ادا كرفے كے واسطے بحالیکہ تجارت سے حاب ہے ماق نہو جب صورت مال یہ ہے تو پھر جس قدر روسہ عاریا ہے ۔ اس کی مقدار ا کا معیار طلائی کے وخیرہ سے ایک دور کا تعلق رہ جاتا ہے۔ یہ سے بے کہ روپ ڈیا گئے گے شافع سے یہ کل ذخیرہ جمع ہوا ہے لیکن اس کا مقصد یہ بہیں ک جي قدر رويد چل را جے ۔ وه سب بوقت مطالبدساور یں تدیں ہوسکے ۔ بلکہ صرف یہ کہ صن قدر روسہ باہر مین مقصود سے اس کے ساولہ یں یہ شرح سین بلاوقت سونا مل جائے ۔ یا یوں کھنے کہ روسہ کی

وہ مقدار سونے میں تبدیل ہوسے ہو کہ لوگ اپنے بابلا طلائی قرضے اوا کرنے کے واسطے تبدیل کری جاہیں۔ جب وخیرہ کا مقصد یہ طیرا تو اس کی مقدار کو اس سے کچھ سروکار نہیں کہ مہندوستان میں کس قدر روید جل را جب بلکہ اس کا تعلق مہندوستان کی تجارت خارجہ سے ہے اور اس کمی کی مقدار سے جو کہ خرابی موسم یا کسی اور وجہ سے ماک کی استطاعت میں اس لی ظ سے پیلا ہونے کا معقول اندیشہ ہوکہ یں اس لی ظ سے پیلا ہونے کا معقول اندیشہ ہوکہ دمہ ہوں اوا کرنے سے قاصر ہوجائے ۔ چونی آسس معالی میں کوئی تعین مکن نہیں ۔ بیں جو کچھ کہ سکتے معالی حیا اگر سرکار ابھی کچھ کہ عصد میں وہ یہ کہ مناسب ہوگا اگر سرکار ابھی کچھ عرصہ بیں وہ یہ کہ مناسب ہوگا اگر سرکار ابھی کچھ عرصہ کی سکہ سازی کے منافع کا اس طیح ذخیرہ جسے کی سکہ سازی کے منافع کا اس طیح ذخیرہ جسے کی سکہ سازی کے منافع کا اس طیح ذخیرہ جسے کے قبرہ جسے کئی رہیں۔

والماء سناهام اور سلاماء سے توانین کی ا سے بنگال ۔ بنتی اور مراس کی پرنیڈیسی نیک عندا نوط جاری کرنے کے محار تھی ۔ بینی ایسے نوسط ک وقت طلب فورًا ان کے بدیے روید ویدیا مائے ۔ لیکن نوٹوں کا رواج انبی پرنرطیشی شہروں مک محدود تھا سات اور میں ایک نیا قانون پاس ہوا جس نے پہلے قانون کومسوخ کرکے ایک سرکاری محکمہ قائم کیا جس کی طرف سے سرکاری نوط بطور کاغذ زر جاری ہوئے۔ اس سے بعد سے پھر بنگ بوط نظر ہنیں آئے ۔ اور اب نوٹوں كا اجراب تمام وكال سركار ك باته مين ب - سينوام قانون زر کاغذ زر کے سطابق ان ان رقبوں کے نوشے ا ما سه مد مد ا سه مد ا اور د د د الآو کاغذی زرے ہر دفتر سے روسہ یا سونے کے بعوض نوط جس قدر مطلوب بول ال سكت بين - اجراء نوسط ے آٹھ طقے میں جن کے صدر مقام یہ میں ۔ کلکتہ کانیو لا بور - سبنی - کرانی - مدرسس - کالی کط اور زیگون ساولی تك تو نوط صرف اين اين ملقول بين زر قانوني شاد ہوتے تھے۔ یوں تو سرکار صفتہ اجراء کے باہر کسی نوط کا روید دینے کی ذمه وار شاتھی رایکن معمولاً سرسرکاری خزانے میں نوط بھن جاتے تھے ۔ بشرطیکہ ان کی رقم

بہت زیادہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ پرنرطینی نبکوں سے باللہ بھی ان کا روبیہ مل جاتا تھا۔ اس قید لگانے کی ہل وجہ یہ تھی کہ اگر نوٹ ہرکسی علقہ میں مجنن سکتے تو ملک کے حقہ حقہ میں روبیہ لانے ایجانے کا خرچ سرکا کے ذمہ رہنا۔ اورہر مرکز میں روبیہ کا بڑا ذخیرہ رکھنا بڑتا تاکہ لوگوں کو نوط کے بدلے روبیہ دینے میں مندوری بیش نہ آئے۔

سون قارع میں پانچ روسہ والا نوط ہوکہ پہلے سے وظاموال کی ہندوستان میں زر قانونی بنا ہوا تھا برا برہ بی زرقانو کر اللہ کا ایم ہندوستان میں زرقانو بیا ہوا تھا برا برہ بی کا عام نوط ہوکہ کہفنانے کے معالمہ میں علقہ اخرا کی قید سے آزاد تھا ۔ اور ہرگد زر قانونی کی طرح جبت تھا روز بروز ہر دلفرند ہوتا گیا ۔ سرکار نے عام بیندیدگی کا رجان دکیمکر ۱۰ اور ۵۰ روپیہ روسہ والے نوط کے مانند طقوں کی قید سے آزاد ہو تھی یا تھے روسہ والے نوط کے مانند طقوں کی قید سے آزاد ہوتا گئے ۔ ان کا روپیہ ہر گھے جانے گئے ۔ ان کا روپیہ کا نوط بھی عام قرار دیدئے ۔ سال اللہ میں اسی طرح ۱۰۰ روپیہ کا نوط بھی عام قرار دے ویا گیا ۔ بلکھیمرلین روپیہ کا نوط بھی عام قرار دے ویا گیا ۔ بلکھیمرلین کو بھی عام کردینے کی سفارش کی ہے ۔ گر ابھی اس پر عمل کرنے کی نوٹ کو بھی عام کردینے کی سفارش کی ہے ۔ گر ابھی اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی ۔ قانون نے یہ لازم قرار دیدیا ہے کہ نوبت نہیں آئی ۔ قانون نے یہ لازم قرار دیدیا ہے کہ

بالل جس رقم کے نوط جاری ہوں ۔ اسی قدر رقم ذخیرہ کاغذ ور کے نام سے جمع رہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ الما کروٹر روییہ کے سرکار ہند و سرکار برطایہ کے تسکات بطور جزو ذخیره شامل ره سکتے ہیں ۔ نشیطیکہ کگار برطاینہ کے تمکات ہم کروٹر سے زیادہ سے بہوں جو رقم باتی رہے اس کا سونے یا روسہ کی شکل ہیں موجود رسنا خرور سے - ۱۱ ماج سلا 1 اع مرور مرا کرور، ۹ لا کھ رویرہ کے نوط موجود تھے جن میں سے او کروٹر ٢٩ لا كمو سمي نوط جل رب تھے - اس تاريخ كو ذخيره کا غذ زر کی ترکیب حنب ڈیل منگی۔

لندن میں سونا ۹ کروٹ ۱۵ لاکھ مندوستان میں سونا مرور اس لا کھ مندوستان میں جانری ۱۶ کروڑ ۲۵ لاکھ سرکارین کے تنسکات ٠ ا كرور سرکار برطایند کے تمکات ہم کروڑ

٨٩ كرور ١٩ لاكم

میران ۔ ۱۹ کروڑ ، ۹ لافھ سیال کے بوجب جس طح میران مشور نبک کے بوجب جس طح انگلتان بنک توط جاری کرنا ہے ۔ آسی کے نمونہ بر مندوستانی نوط کا طریق بھی قرار یایا ۔ اور تبکل نقرہ و طلا ذخیرہ نہ رکھنے سے نوط عاری کرنے ہیں جو خواسال بیدا ہوتی ہیں ۔ اپنی کی روک تھام کی غرض سے یہ سب تواعد و ضوابط بنے ۔ لیکن مخارت طریخ کی وجہ بالل سے اب اور مجی زیادہ تغیر پذیر طریق زر کی ضرورت محسوس ہورہی ہے جنانچہ جیمبر لین کیشن کی تجوز ہے کہ سرکاری خزانوں میں برد ذخیرہ جس قدر نوط جمع ہوں وہ کل اور جس قدر نوط جاری ہوں ان کا یک تُلتُ بس زیادہ سے زیادہ اتنی رقم ذخیرہ کا اناتی حصد میوسکتی ہے ۔ بعنی اس سے تسکات وغیبرہ خریدے جاسکتے ہیں۔ یہ بھی تجویر کیا ہے کر سرکار چاہے تو ذخیرہ یں سے مختورے ونوں کے سے قرض دسے دیا کرے یا عارضی طور پر اس کو اور طرح مشنول رکھے بشرطیکہ ذخیرہ کا نقد حصہ جاری تو توں کے وونلٹ سے کم نہ ہوئے یا وے - کاغذ زر کے ذخیرہ کا ایک حصہ جد لندن نیں رہتاہے تو اس بر ببت مخالفت اور نخته چینی بوتی بت جب ذخیرہ کا مقصد یہ ہے کہ جو نوط ہندوسان میں جاری ہیں ہوقت مطالبہ ان کا روبیہ وہیں ديديا جائے تو پھر كوئى وج نبيں معلوم ہوتى كدوه کل کا کل میندوستان میں کیوں ند رہے - یہ جو کہتے ہیں کہ اس ذخیرہ سے شرح مباولہ قائم رکھنے میں دوسری حصار کا کام لینا چا ہے ۔ کیم تھیک نہیں معلوم ہو"ا -

all the what is باریا یه بھی تجویز ہوئی کہ ذخیرہ معیار طلائی اور وخيرة كاغذ در كو ملا ديا جائے ركين جب مونوں ذخیروں کی غرض وغایت مختلف ہیں تو قربن عقل یبی

ہے کہ وہ جدا جدا رہیں۔ سیاں مخصر طور پریہ بیان کردینا ہے محل ہوگا ہندوستان سے ولایت کو کیوں کر رقم جاتی ہے۔ وریر

سند کو اینے دفتر کے اخراجات اور دوسرے مصارف کے واسطے کندن میں کیجے رقم کی ضرورت برتی ہے

اور بہت سے انگلتان کے ٹاجر سندوستان سے مال شکانے کے واسطے وہاں کو رقم بھینے کی فکر یں رہتے ہیں۔ کونسل بل یعنی وزیر ہفد کی مندی

سے ذریعہ سے یہ لین دین باسانی انجام یا جاتا ہے۔ سے یہ ضرورت نہیں رسی کہ وہاں سے یہاں کو اور

بیاں سے وہاں کو سونا آئے جائے یین مصارف

نقل وحل اور فيس بيمه - سب كي كفايت بو ماتي ہے ۔ ہرجیارشبنہ کو وزیر ہند انگلٹان بنک کی مفتر سرکار بیند سنے نام کلکنہ ، بینی ، اور مدراس کے بیٹہ

سے فروخت کرانے کے واسط بل یعنی سنٹریا ں نکالتا ہے ۔ اور ہو لوگ سندوستان کو رشعہ جھجنا

جاہیں ان سے تخینے طلب ہوتے ہیں۔ یہ مجی اعلا كرديا جاتا ہے كہ اس مرتبد ريادہ سے زيادہ آئى رقم

کے بل فروخت کئے جاسکتے ہیں ۔لیکن وزیر سند بابند بالل نہیں ہوتا کہ جس قدر رقم کا اعلان کرے اشنے ہی بل فروخت کرلے ۔معول یہ ابت کہ اگر بل کی قیمت ایک شلنگ ۲ بین نی روبیہ سے گرجائے تو پیم وه بل فروخت نبيس ترتا - اگر بلول كي مانگ زياده ہوئی تو ان کی قیمت طرہ گئی ۔ اور کم ہوی تو اتر منى ركويا ايك شلنگ به بيس جو معين شرح مباولہ ہے۔ اس کے قریب اوہر ادہر رہتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ قیمت مقام مرتبۂ زریک طِرتبی ہے بیٹی اس حد تک کہ سونا بھینے سے مقابل سونال بل خرید نے میں کفایت ہو ۔ یہ بل تاجر لوگ خرید کر میندوستان بھیجدتنے ہیں اور سرکار مبندانگا روید ادا کردتی ہے ۔ اگر تاجر چاہیں کہ بلوں کے ينيخ بين بو سوله ستره روز كا عرصد للنا ب - أى بھی ویر نہ گئے تو انتقالات برقی خرید کھتے ہیں البتہ ان کی قیمت بل کے مقابل کسی قدر زیادہ ہوتی ہے روز مقررہ کے علاوہ ہفتہ کے اور دنوں میں بھی ورسانی یا خاص بل اور انتقالات برقی خرید سکتین ليكن يوست گذشته جارشد كو جو نرخ ريا بهو اس سے ان کی قیمت کم از کم را بین زیادہ دی پرلی ہے مندوستان کے ام بل یا بنٹی فروشت ہوں کے

مال کرسے مطالبات انگلتان سے واسطے مندوستان طن کی رقع منگانا ۔ یہ طریق وزیر مبند نے ایسٹ انڈیا کمپنی اتبداور کے یا ہے۔ اور چونخہ مندوستان کی برآمد بہاں کی رقی درآم سے بہت برسی رتبی ہے ۔ اس سے یہ طریق چل سکا ۔ اور فائدہ مند بھی بن گیا ۔ سے فائدہ سے جو بہاں ازاد سکه سازی بند بوی - تو اس طریق کو خرد ایست حاصل بوگئی - سندوستان میں مال وزر کا انتظام جن ترکیب سے چل رہا ہے اس کی مرکزی خصوصیت ایہی طريق سے جو اور بيان ہوا ۔ چنانچه شروع ميں ايسا مهوا که کونشل بلول کی فروخت روک روک کر روبیه کی قدر مباولہ ایک شانگ ہم بیس کک برا دی گئی -اس کے بعد سے تو اس طریق کا کاروبار کئی طرف میں گیا ۔ اور اس کے فریعہ سے سرکار سند کے ذخار ال کے قیام اور صرف میں تبدیلیاں عمل یں اسے لگیں۔ اس طریق میں جو یوں کاروباری وسوت بدا ہوی ۔ سندوستان کے حق میں کس جد تک مفید ری یا مضرب یہ مجت اکندہ باب میں میں ہوگی ۔ یہاں صرف اس قدر بتانا کافی ہے کہ سلافائلا میں وزیر مند نے ۵۶ کروڑ سے زیادہ کے بل فروخت کئے ۔ گرچہ اس کو اپنے اخراجات کے واسطے ٢١ كرور سے زيادہ روس دركار نه تھا ۔ واسح موك

ذکورہ بالا سجٹ بوجہ اختصار بہت دقیق معلی ہوتی باللہ بہت دقیق معلی ہونے باللہ بہت د مباولات خارجہ کے اصول ذمین نشیں ہوئے کے کے مباولات کا سمجھنا آسان ہوگا۔

كاروبار يس اعتبار بغير كُرر نبيس - قصبول ي اعبار بالعموم ساموكار اور صراف شكون كى طرح لين دين کام کرتے ہیں ۔ ہندوستان کی تحارت وافلہ میں بیشتر انہی کا رویہ لگتا ہے ۔ لیکن یہ لوگ شاذو، ناور یورپ کے رقعے اور تسک خریہتے ہیں اور دوسرے نکوں کی طلائی ہنٹی کو تو اِتھ بنیں لگاتے۔ سرکاری تسکات اور اسی قسم کی دوسری ضانتوں پر وہ روپ قرض دیتے تو اہیں ۔ لیکن ان کاکوروبار زیادہ تر یہ ہے کہ اپنے ہاں کے تاجروں کی ہنٹریاں خریریں یا کاشنکاروں کو روسیہ قرض دیں۔ دیہات میں تو یہی چھوٹے ساہوکار بہاجن کاشکاروں اور اس یاس کے توگوں کو ديتے ہيں ۔ ان توكون كو اپنى اپنى اساميوں کا پورا حال معلوم رہا ہے۔ اور اس نخاظ سے بڑے عکوں کا فرات اور بہت سپولت اور بڑے بڑے مقابل ان کو بہت سپولت اور فوقیت مال ہے۔ قرض خواہ یا تو رقع تاعط یہ میں یا زبور کرو رکھد نے میں ۔ یا بیض او قاست مل و جائداد رمن کروتے ہیں - ان ساہوکار اور

بال صرافوں كا كاروبار سمجھ كم نييں سمجھنا عابئے بہت

سیجے بیسلا ہوا ہے۔

طرز سے بھی موجودہ ہیں ۔ ان ہیں سب سے زیادہ
اہم مینوں بربرٹریسی بنک مانے جاتے ہیں۔ بنگلل
بنک تو سان کئے ہیں قائم ہوا سبئی بنک سناکہ ہیں
اور مرراس بنک سان کہ سان کہ یں وراصل یہ بنم سرکاری
بنک تھے ۔ ان کو سان کئے کا بہی
فاص عی ماس را ۔ اب سرکار کو ان بنکوں سے
داست راست کوئی تعلق نہیں ۔

ان پریزٹینی نبکول کا دستور اور انتظام شعدو قوانین سے تابع ہے ۔ جن میں سے معدائ کہ الحکاء اور مندائ سے قانون خاص سمجھے جاتے ہیں ۔ جب جس قیم کا کاروبار یہ نبک کرسکتے ہیں ۔ وہ سب قوانین میں التفییل مذکور ہے ۔ قوانین کی رو سے ان نبکول بر جو قیود و شرائط عائد ہوتی ہیں ان کا نتیجہ صرف یہی آہیں کہ وہ قرض وہی کا کام زیادہ نہیں کہ وہ مبادلات خارجہ کے کاروبار میں بھی شرک نہیں بروسکتے ۔ مثلاً کونسل بل بنیں خرید سکتے ہمیسر شرک نہیں بروسکتے ۔ مثلاً کونسل بل بنیں خرید سکتے ہمیسر کہیں نہیں اور کا سکتر رہی

سرکار مند نے ان نکوں سے جو معاہدہ کلیا باللہ ے اس کی بوجب یہ سرکار سے ساہ نے ہوے ہیں۔ سرکار سے حساب میں روبیہ کیتے و سے ہیں۔ اور سرکاری قرضہ کا انتظام بھی انہی کے سپروہے اس کام سے معاوضے میں ایک تو ان کو ہرسال مقرره رقم ملتی مید - دوسرے وہ جس قدر سرکاری قرضه کا أتظام كرتے ہیں۔ اس بركيش ياتے ہیں -سركار نے سرحال میں تھوڑی مفوری مقررہ رقم ہر نیا بیں امانٹا جمع رکھنے کا ذمہ سے لیا ہے اور اگر رقم یں کچھ کمی رہے تو اس کمی کا سود اداکردیا جایا ہے ۔ سائن کے کک تو کل سرکاری فاضلات اپنی ننگوں میں جمع رہتی تھیں ۔ لیکن اس کے بعد غود سرکاری خزاہمائے وخیرہ قائم ہو گئے۔ نب سے ان نکوں میں سرکار کی طرف سے وہی تھوری تھ مقررہ رقبیں جمع رہنے لگیں۔ الار وسمبر سطا فاء کو ان پریزندشی شکوں سے كاروماركي تفهيل حب ذيل وريافت يهوى-بگال نبک مداس نگ بنگ ادا شده اصل ۱۳۳۳۳۳ ا محفوظ ذخيره ١٢٤٣٣٣ سرکاری بانت ۲۰۰۹ م ۱۳۳۰ ۵ ۲ ۲ م ۱۳۳۰

نبگال نبک مراس نبک سبئی نبک اویر کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان شکول یں نقریبًا استرور تو سرکاری روید جمع ہے ۔ لیکن ان کے فرا کا بڑا حصّہ لوگوں کی امانتیں ہیں ۔ جس کی تعداد عینیس کروٹر بیاس لاکھ روبیہ کے قریب پہنچتی ہے تینوں کے محفوظ ذخیرے مجموعی امانتوں کے بارموں عصے کے قریب ہیں ۔ یہی امانتیں جو سلافارہ بین ساڑے میمنیں کروٹر روسہ نظر آتی ہیں ۔ سے لئ یں ان کی مقدار صرف جھ کروٹر جالیس لاکھ روستھی۔ ان پرنیر ٹیسنی نبکوں کی شاخیں ملک سے مختلف حصوں میں کھلی ہوی ہیں جو صدر دفاتر کی ماتحتی اور تگرانی میں کاروبار چلاتی ہیں ۔ اور ان کے فنڈ بھی صار وفاتر سے فنطوں کا جرو شار ہوتے ہیں۔ مادیکا ایم ایر ترایش نبکول کے بعد بلی ظ ایمیت مماولد کے بنکوں کا نمیر ہے۔ جن کا زیادہ تر تجارت خارجہ کے بڑے بڑے کاروبار سے تعلق رہنا ہے اور بالحصوں تجارت برآمد میں وہی رویہ نگاتے ہیں۔ سندوستال اور دوسرے مکول میں سنطی غرید و فروخت کرتے ہیں ۔ چنانچہ ان یں سے ببض نبض کے دفاتر ونیا کے فخلف حصوں میں قائم ہیں ۔ ان نبکوں کے

کل حصے دار تقریباً یورپ کے لوگ ہیں - البتہ ہندوستا باللہ لوگ ان میں ابنا روپیہ امانت رکھتے ہیں جس پر ان کو اونی شرح سے سود ملتا ہے - ان میں خا خاص بنک یہ ہیں ، - چارط و نبک ریشنل کب ان میں خا نظیا - مرکھتائل بنک - وہا اینڈلنٹن نبک - اور الیسٹن نبک - اور الیسٹن نبک - ایشیا سے معبض دوسرے بڑے بنک بھی مندوستان میں کاروبار کرتے ہیں مثلاً ہانک کانگ وشنگھائی کاربوریشن یا کوہا اسیشی نبک بھی وشنگھائی کاربوریشن یا کوہا اسیشی نبک بھی ایشیائل وشنگھائی کاربوریشن یا کوہا اسیشی نبک بھی ایشیائل وشنگھائی کاربوریشن یا کوہا اسیشی نبک بھین میشائل ایسیشی نبک بھین میشائل ایسیشی نبک بھین ایشیائل وشنگھائی کاربوریشن یا کوہا اسیشی نبک بھین ایشیائل کاربوریشن ایشیائل کاربوریشن ۔ ویوش ایشیائل

بالله رجطری ہو چکے تھے ان کی تعداد کل سواھ تھی لیکن ان میں سے بہت تھوڑے ایسے تھے جو صحیح معنو میں نبک کھلاسکیں ۔ اور ابھی بہت سے نبکوں کی ضرورت باتی ہے ۔ موجودہ نبکوں کا اصل کی فراہم رہنا بھی بہت ضروری ہے ۔ رہنا بھی بہت ضروری ہے ۔

منکوں کی ناکامیا بی

اس سے سندوستانی نکوں سے کاروبار میں بہت رکاوط بیدا ہوگئی۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ مندوستانی بنکوں سے برگمان ہو گئے ریجاب سے بیل نک کا طُولُنَا غَضْب مِواكد ملك بين عابجا اس عني ١١ تو شاخیں قائم تھیں اور لوگوں کا سوا کروٹر روہیں بمد امانت اس میں جمع عقا ۔ اس کے بعد کریڈھائیک آٹ انٹریا بیٹھ گیا اور اس کے بعد ہی انڈین الميشى نك بحى اس كرداب بلايس ووب كيا - حالاتك یہ ایک ہی سندوستانی نبک عضا جس کی شاخ لندن یں بھی قائم تھی ۔ ان کے بعد سلا نبک اور ختم ہو محلئے ۔ نبکول کا یوں جو بہ کثرت دوالہ نکار۔ اسک سے اساب جمع ہوگئے تھے ۔ بعض بنکوں مع فيجروه لوگ تھے جن کو ايسے کاروبار کا كوئى تجربه ند مها اور اس كئ انهول في منصور یں بے خطر روپی لگانا شروع کردیا بیض نکوں

نام تو بہت ہی معزز اور شاندار رکھ سے تھے بالل لیکن ان کے پاس اواشدہ اسل بہت کم تھا ناکافی ضانت بر وہ روبیہ قرض دیتے تھے اور ان سے نقد ذخیرہ کی مقدار ، تمحاظ اُن کے دین سینی واجب الادا رقموں کے بہت قلیل تھی ۔ ایک خاص وجھ یہ بھی تھی کہ وباؤ طرف سے وقت ووسرے متحکم فیکوں نے خلاف معمول الماو كرنے بين بخل كيا ـ يه كلك كيا تُوٹے کویا برارہ غریب لوگوں اور بیواؤں برمصبت ببار توط برا - موجوده اور آئنده بنکون کو عبرت يرطني أيا سِيِّ أور وه ان غلطيوب كا يورا يوراخيال رکھیں جن کی وجہ سے اشنے بنکوں کا صفایا ہوگیا ليكن اگر اس تلخ تبحربه كا تيجه يه يهو كو كوك منافي شاني نبکوں سے بنرار ہوجائیں تو بڑی بیمتی کی بات ہے امریکہ کے مقنن مربر وینیل وسطے کا مقولہ سے کہ وینا میں جنقدر معدینات کی کانیں ہیں ان سے کہیں زیاوہ دولت توموں میں اعتبار نے بیدا کی ہے اور ایک نامور ماہر فن معاشیات مسر مکلوڈ فراتے ہیں کہ مهندوستان میں اگر دولت اور مرفدالحالی برمهی تو بنک کے کاروبار پھیلنے اور لوگوں ہیں اس کی عاقب بیدا ہونے سے بڑے گی -تینوں بریز ٹیننی نبکوں میں سے اور میں بندیں

مالك زر امانت كى تعداد ١٥ كرور ١٥ لا كم تفى جوكر سلافاع زران میں بڑہ کر ۲۲ کروٹر ۲۷ لاکھ ہوگئی ۔ اور نقد فاضلات العامان ا كرور ٢٢ لك سے ١٥ كرور ١٩ لاكھ تك يائيں۔ اسی دوران میں ہماں کے مبادلہ نکوں کا زر امانت ١١ كرور ٢٢ لاكه سن ١٦ كرور ١٠ لاكم بيوكيا - اور ان کی نقد فاضلات مجی جو س کروٹر سم ۹ لاکھ تھیں۔ ه كرور مد لاكم بولئي - است مشترك سرايه واك بندوستانی نک جن کا اصل ۵ - ۵ لاکھ سے زماوہ تما ان کا زر امانت مجی ۱۱ کروٹر اه لاکھ سے طره کر ٢٢ كرور ٩٥ لاكم بوكيا - اور نقد فاضلات ١ كرور ل ہم لک سے م کروٹ کی بہتیں ۔ بہاں ایک بات قابل توجر ہے وہ یہ کہ ان مباولہ شکوں ہی حقدر مر المان كا مقدار جائي داك در المان فاضلات میں اضافہ نہیں ہوا۔ بلکہ کم ہوا۔ اس سے فک بیا ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض بعض سنكون كاطرزكاروبار ضرور خلاف اعتياط يدريه تختة یک کا طریق کاروبار سمجفے کے بعد کھوتی واضح - 62-699

رہار مرکار نوو بھی تو بنک کا بہت کام انجہام فردی ہے۔ زر ایک باس رکھتی ہے۔ زر بیت ہے۔ زر بیت ہیں میں ۔ اور بیشنر مباولات فارم بھی اسی کے انتہ میں میں ۔

سے برہ کر یہ کہ اپنے ٹاکھانوں میں توگوں بال کا روبیہ امانت رکھ کر اس پر شوہ دیتی ہے ۔ اور مارج سُلْ فِلْتُ کُو وَالْحَالَة کے سیونگ تنکوں میں تقریبًا ۱۹ کروٹر روپیر بھر امانت جمع تھا۔ سرکار ان امانتوں سے واسطے کوئی جداگانہ فاضلات ہنیں کھتی بلکہ کل امانت کو بے فنڈ قرضہ کا جرو سمجھی جاتی ست - زرعی ترقیول اور اراضی و موشی کی خرید کے واسطے سرکار کاشتکاروں کو قرض بھی دیثی ہے - خصوصًا تحط اور ندشک سالی میں اس ق کی المداد بہت بڑہ جاتی ہے۔ سرکاری سریر میں جو قرض اماد باہمی کی آجمبئیں قائم ہورہی ہیں ان کا بھی وی کام سے جو ہوری میں روعی شک انجام ویتے ہیں ۔ بکل والے اپنے اصل اور اسکے ساتھ زر امانت کے برے حصّہ کو قرض پر علاتے ہیں وہ اس طح کہ یا تو امانت سے زیادہ روپیہ المانت ركف والے و ديا ۔ يا ضانت ليكر ماقاعره وے دیا رضوانت خواہ ذاتی ہو یا مالی ۔ یا كونى رقع وستاوير لكهواكر قرض دے دیا۔ اور بقدر مناسب متغیر فاضلات کی گنجایش رکھ لی اس سے علاوہ سیارتی منٹیاں بٹہ سے خریا ۔ ولالوں کو قرض دینا - اور قابل سع و شری تسکات خریدنا

رویہ لگانے کے طریق ہم مِندُوستانی سک زیاده تر ران اور طانت بر وینے کا کام کرتے ہیں -بندكوستان بين اعتبارى وستاويرات يرقانون ونرات قابل سع وشرى نافذ سے وستاونر قابل سری نوط تیر یہ ہے کہ ایک شخص مبتطبی جاری کرنے والا - یا اس سنڈی سے حال کو ب بھی گویا ایک سنڈی ہے ۔ جو داظی مِوتی ہیں یا فارجی ۔ بینی یا تو وہ بیس کے یہیں کھی جائیں اور ادا ہوں - یا و للمی جائیں یا باہر ادا ہوں - ان کے علاوہ کچه دستاویزات اور بین جو که دست برست فروخت ہوتی ہیں اور تحارت میں ان کی حیثیت بھی انہی باللہ قابل مین و شری وستاویرات کی سی ہوگئی ہے ۔ یہ تو بہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ ہندوستان میں بنیشر بھی نشرح سود کی مقدار ہرسال بہت زیادہ ریتی ہے ۔ مجھی مجھی ۱۱ - ۱۱ فی صدی شک نوست انجاتی ہے ۔لیکن صرف چند ماہ تک شرح اس قدر بڑائی رہٹی ہے۔ یعنی جاڑے کے موسم میں جکہ برآمد کے واسطے زرعی سیاوار خریدتے ہیں اور روسی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تھویر اکثریش کیجاتی ب کد ایسے موقعول پر سرکار شرح سود گھٹانے میں مدو د ہے اور وہ جا ہے تو ایسا کربھی سکتی۔ اکثر ایسا واقع بہوتا ہے کہ جب روید کی بازاریں بہت قیلت ہوئی ہے سرکاری نزانے روید سے بحرے رہتے ہیں . اگر سرکار کاغذ زر کے محفوظ ذخیرے اور نقد فاضلات میں سے کی روید قرض وے وہا کرے تو زر کے بازار میں ضرور بہت - C-1. Cal

## باربوال باب

## صرفب دولت

دولت کے پیلا ہونے کی غرض و غایت

ہی ہے کہ اس کو صرف میں لادیں ۔جب دولت
کی پیدائش کا تصور کرتے ہیں تو پیدائش کا مقصد
ہیں ذہن میں آنا لازمی ہے ۔ گویا پیدائش اور صرف میں لزوم ذہنی ہے ۔ یہ لزوم ایک اور طرح پر بھی واضح ہوتا ہے ۔ دولت صرف کئے بغیر اس کی پیدائش ممن نہیں ۔سی پیداوار کی مقدار اور خوبی کا مدار بھی لزوا دولت کے صرف پر ہے ۔ خوبی کا مدار بھی لزوا دولت کے صرف پر ہے ۔ سیندگ کو ایسطے معیار زندگی قرار دے پینے ہیں یا یوں کہنے کہ مقصائے حال جو معیار ان کے داسطے مقرر کردیتا ہے ۔ اسی کے لحاظ سے بینی مرف بین آئی ہیں ۔ یہ معیار زندگی نہ صرف میں آئی ہیں ۔ یہ معیار زندگی نہ صرف فرقہ کا جلاکانہ نظر آتا ہے ۔ اسی کے کاظ سے فرقہ کا جلاکانہ نظر آتا ہے ۔ اسی کے کاظ ان اور افراد میں فقلف ہوتا ہے ۔ بلکہ پیشوں سے سطابق فرقہ کا جلاکانہ نظر آتا ہے ۔ انگاشان اور

ریاسہائے متحدہ کے سے ترقی یافتہ ممالک میں معیا بابلا زندگی سے اختلافات بہت نمایاں ہور ہے ہیں لیکن اتدائی امور کے کیا ظ سے سب فرقوں کا معیا کیساں نظر آتا ہے - اس سے بیس مندوستان میں اس کیاظ سے بھی معیار زندگی میں بہت اخلافات بیدا ہوگئے ہیں -

معیار زندگی میں نه صرف مارچ کبکه نوعیت کا بھی اختلات ہوتا ہے شلاً مبض چنریں ہیں سمہ ان سے کھانے سے جسم کو تو قوت بہنجتی ہے لیا وہ اخلاقی بہود کے والسطے مضربیں۔ معیار زندگی کو جمانی ضروریات تک محدود کردینے سے معاشیا میں بہت "نگی بیلا ہوجائے گی ۔ بلکہ ہمارے نزدیک اس معيار مين اعلى مقاصد سمى شائل ركھنے عاہين ہم کو پروفیسر مارشل کی تقلید کرنی مناسب نے وہ فراتے بین کہ معیار زندگی سے کوششوں اور ضروریا کامعیار مراد لینا چاہئے یس معیار زندگی اعلی مونے سے یہ مترشح بہویا ہے کہ عقل و ذہانت رجستی ا ور غود داری میں بھی ترتی ہو۔ مصارف میں رادہ احتياط اور قوت فيصله سے كام ليا عائے - اور ایسے خورونوش سے احراز کیا جائے کہ جو پیٹ تو بھردے لیکن قوت نہ پہنچاعے اور ایسے طرز

بابل سكونت سے اجتناب كيا جائے جو صحت اور اخلاق سك واسطے مضر ہو۔

اس نظرسے یہ ضروری ہیں را کہ جو معیار زندگی بیش خرج ہو وہی اعلی بھی ہو ۔ اور اگر ہندوستا بنوں کو وہ چنریں میسر اسنے لگیں جن کو لوَّك علمي سے نفائسات سمقے ہيں سو بارے نزدیک ان کی زندگی میں کوئی نطف یا بہری پیدا نہ ہوگی ۔ معیار زعدگی اعلی ہے یا ادفیٰ اس سے فیصلہ کے آیا جن فیصلہ کے آیا جن لوگوں میں وہ رائے سے - ان کی صحت اور اعلاقی و مالی حالت یر اس کا اثر مفید یر را سے یا مفر-وولت کا بنرس معرف تو وه سب کر حس سے افراد اور ان تى كل عاعت كو بيئة فائدة ينه سف لوگول کا خیال سنے کہ مندوستانی میں جو سم و رواج اور فيرى و اطلقي خالات رائج مي وه ادنی معیار زیرگی کے موثید ہیں ۔ آیا تاظ سے یہ خیال صیح بھی ہے ۔ لیکن اس پر افسوسس كرف كى كونى وجر بنيل البتد بم كو ان دونول معيارول ميل فرق كرنا جايئي - بعنى ايك تو ده كه جس كى نديمي تعليم أور اخلاقي إصول "ائيد كريبي اور دوسرے وہ کہ جو ان کے اثر سے بچکر معاشی

مالات کی مجبوری سے قرار یائے ۔ تھیے۔ عرصہ سے رہندوستان میں بہت سی ناوٹی اماد ضروریات محسوس ہونے لکی ہیں ۔ معولہ ہے کہ ضرورہ طوریا برسنے سے کوشس میں بھی اضافہ ہوتا ہے ۔ لیکن یہ قول صرف تہذیب سے اتبائی مراحل پر سادق الاست - ایک صد کے بعد ناوئی ضروریات طرست سے زندگی بیں کوئی خوبی پیدا ہیں ہوتی یہ سے ہے کہ ما بحتاج یوری کرنے کی کوشش جو برطرف ماری بے یبی معاشیات کا اساسی مبحث ہیں ۔ نیکن اس سے یہ نیجہ کہاں نکاتا ہے کہ انسان برابر انی ضروریات ر اور ان کے بورا ہونے سے ہو لاف صاصل ہو۔ اسی کے واسطے اپنی زندگی وقف کردے بعض المتياجات تو اوه بين جو خود بخود انسان كو بیش الی بیں - اور ان کا پورا کرنا لابر ہے - لیکن رات ون ضروریات بران اور ان ہی کے حاصل كرسف مين سك رينا - يه طريق زندگى افراد اورجاعت کسی کے علی میں بھی مفید نہیں ۔ نہذیب کا سے معيار اضاف ضروريات نهين بلك سفيد ترقی سمجھنا چاہئے۔ جو چیزیں صرف میں آتی ہیں معاشیات کی رو مرن ک

سے ان کی دومیں ہیں - ضروریات اور "شغات - سین

بالا ضروریات کی بھی دوسیں قرار بائی ہیں ۔ ضروریات زندگی اور ضروریات کارگزاری بعض جنریں وہ ہیں جو رواجی ضروریات شار جوتی ہیں گرچہ ان جنروں ہیں بوری پوری پوری تفریق کرنے کا کوئی قاعدہ موجود نہیں ۔ تاہم یہ تقیم مفید اور کارآنہ ہے ۔ البتہ یہ خیال دکھنا فرد ہے کہ جو چنر ایک شفس کی ضروریات ہیں واضل ہے کہ جو چنر ایک شفس کی ضروریات ہیں واضل ہے وہریات میں واضل ہے میں وہ ازقیم شفات شار

مندوستان کے شعلق صرف دولت کے تھیک المحملک اعداد و شار دستیاب نہیں ہوستے۔ البتہ بن چینروں پر محصول قائم ہے ان کی مقدار درج رہتی ہے۔ کل مقدار کو جموعی آبادی کی تعداد پرتقیم کریں تو البی چینروں کے صرف کا اوسط فی کس معلوم ہوسکتا ہے ۔ لیکن چونچہ وہ چیزیں صرف ہیں بہت زیادہ اہم نہیں۔ اس معلقہ بان کا اوسط معلوم ہونے سے لوگول کی حالت معیشتہ پر کافی روشنی بہت نہیں طکوں سے مقابلہ کرنے میں کارآ کہ ہو۔ تاہم اس طکوں سے مقابلہ کرنے میں کارآ کہ ہو۔ تاہم اس طبقوں کی حالت کا کچہ بیتہ شہیں جات کا کچہ بیتہ شہیں جات کا کچہ بیتہ شہیں جات کا کچہ بیتہ شری صاحب کی طرح یہاں بھی سمچہ جو شیلے لوگ نہونہ خونہ کوگ نہونہ کی صاحب کی طرح یہاں بھی سمچہ جو شیلے لوگ نہونہ کوگ نہونہ کوگ نہونہ کوگ نہونہ کی صاحب کی طرح یہاں بھی سمچہ جو شیلے لوگ نہونہ کوگ نہونہ کوگ نہونہ کی صاحب کی طرح یہاں بھی سمچہ جو شیلے لوگ نہونہ کوگ نہونہ کی صاحب کی طرح یہاں بھی سمچہ جو شیلے لوگ نہونہ کوگ نہونہ کوگ نہونہ کی صاحب کی طرح یہاں بھی سمچہ جو شیلے لوگ نہونہ کوگ نہونہ کوگ نہونہ کوگ نہونہ کی صاحب کی طرح یہاں بھی سمچہ جو شیلے لوگ نہونہ کوگ نہونہ کوگ نہونہ کوگ نہونہ کوگ نہونہ کوگ کیا کوگ کی کوگ نہونہ کوگ نہونہ کوگ کوگ نہونہ کوگ کوگ نہونہ کوگ کی حاصل کی طرح یہاں بھی سمچہ جو شیلے لوگ نہونہ کوگ کی کوگ کوگ کی کوگ کوگ کی طرح یہاں بھی سمچہ جو شیلے لوگ نہونہ کوگ کوگ کی کوگ کی کوگ کی کیں کوگ کیا کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوگ کوگ کی کوگ کی کوگ کی کوگ کوگ کی کوگ کوگ کی کوگ

قصبوں اور دہیات یں صرف دولت کے شعلق ہوری باطلا یوری تخفیقات شکر کے حالات اور نتائج شایع کریں۔ زندگی کو الل سطح پر لانے سے قبل ضرور ہے کہ جمانی ضروریات جن کو ابتدائی ضروریات بھی کہتے ہیں ۔ پوری ہوں ۔ بالفاظ و کیر کھانا ، کیٹرا ، اور مکان میسر ہو۔ اس سے قبل بیان ہوچکا ہے کہ مہندوستا بنوں کی اسط آبدنی بہت قلیل ہے ۔ تیجہ یہ ہے کہ جاعث کثیر کو ناگزیه صروریات بھی برمشکل میسر آتی ہیں۔ جیسا کر عرصہ اوا سروایم انظرنے کہا تھا۔ چھے صدے زیادہ آبادی كو ررت العمر بيط بحركهانا نهين المنا - سركائي فليسط وڈولسن جھ کہ حال میں سرکار مہند کے وزیر مال تھے قرماً ہیں ۔ و لوگوں کی طری جاعت غریب ہے ۔ اور ایک خاص جاعت بہت ہی غرب ہے کا واقعر یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بری جاعت اتبلائی افلاس کی صرسے مجلی گرزگئی ہے ۔ اور نبرار الوگوں کو دن میں ایک وقت بھی پیط بھر کر کھان بنیں ملتا ۔ بلکہ اس میں بی شک نے کہ آیا متوسط طبقہ کے سب لوگوں کو تن پرور غذاکی کافی تعداد ملتی ہے یا تہیں ا لباس کی مد مهندوستان بین اس ورجه خروری بنیں ہے جنی کہ یورپ یا امریکہ میں گرمیوں میں تو بہت تھوڑے باس سے کام جل جاتا ہے۔ البلا بائل جالوں ہیں عرم نباس بغیر گرر نہیں ۔ خصوصًا شالی ہتدہ بین غریب ہیں جہاں بہت سخت سردی طرق ہے ۔ نیکن غریب نوگوں کو عرم کیوا کم ہیسر ہوتا ہے اور نبعق نبض نہو کے مارے مرجاتے ہیں ۔ متوسط طبقے کے لوگ شاید لباس ہیں اپنی چٹیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کیوا کی خاطر ان کو دوسرے خروری اور مفید مصارف کی خاطر ان کو دوسرے خروری اور مفید مصارف کھٹانے طرحتے ہیں ۔ دولتمند لوگ البتہ چاہیں تو نباس کے معاملہ یں دل کی حسرت نکالیں ۔ نیکن کل آبادی کے مقابلہ ہیں ان کی تعداد ہی کتنی ہے ۔

رہے مکانات سو زیادہ تر لوگ تو سیجے ملی کے جمعونیڑوں میں رہتے ہیں ۔جن پر پہون سے چہیر طرب ہوتے ہیں ۔ اور متوسط طبقہ میں بھی بہت سے لوگوں سو ایسے مکانات میسر نہیں آتے جو یورپ اور امریکہ میں صاف ستہرے سمجھے جاسکیں ۔

ا البرائی ضروریات تو وہی ہیں جن پر زندگی کا دار مدار ہو۔ ان کی ناکانی مقدار ملتی رہنے سے یہ تو مکن ہے کہ کچھ دن جان بچی رہے ۔ لیکن جمیلانی اور اخلاقی حالت خراب ہوئی تقینی ہے ۔ ناکافی حرف کا دولت کی پیدائش پر از صد اثر طربا ہے ۔ نہ پیط بحرکھانا نہ تن سجم کھانا ۔ ہندوشان میں خلقت ہے کہ مصبت اور سکاری میں دن کالمتی ہے۔

کافی غذا نہ طنے سے جسم کی طاقت اور جبتی گھٹ بہت ہاللہ اسی وجہ سے لوگ بہت جلد بہاریوں کا شکار ہوجاتے ہیں ۔ اگر کوئی دقت الرطب مشلا خشک سالی یا فعط نو چونکہ کرہ ہیں مجھے اندوختہ نہیں مصبت کی کچھ انہا نہیں رتبی ۔ کمزور اور مریض والدین کی اولاد بھی نری مرائی ہوتی ہے ۔ اور پھر جب کھانے پینے کو نہا تھ لیا ہی اس ناکارہ لوگوں کا ہرطرف ابیجم نظر آنے لگتا ہے ۔ اس طح جمانی کمزوری نسل بہتی صفف آریا ہے ۔ اور ساتھ ہی لافاتی قویت آبیں بھی صفف آریا ہے ۔ اور ساتھ ہی لافاتی قویت آبیں بھی صفف آریا ہے ۔ اور ساتھ ہی لافاتی قویت آبیں بھی صفف آریا ہے ۔ اور ساتھ ہی لافاتی قویت آبیں بھی صفف آریا ہے ۔ اور ساتھ ہی لافاتی قویت آبیں بھی صفف آریا ہے ۔ اور ساتھ ہی نظر آنے کے ساتھ کا رکن اری محنت ہو کہ پیائش کا ایک زبروسات اللہ ہے ۔ بسرعت روز افزول منزل ایک زبروسات اللہ ہے ۔ بسرعت روز افزول منزل ایک زبروسات اللہ ہے ۔ بسرعت روز افزول منزل

ضروریات کی کاظ جھانظ معاشیات کے کیاؤ

سے باعث نفتھان ہے اور اس میں ذرا بھی شک

ہنیں کہ اگر بہاں کے لوگوں کو صوف سے داسطہ

زیادہ سامان میسر ہو تو دولت کی بیائش میں بھی بہت

کچھ اضافہ ہوسک ہے ۔ البئہ سامان جو صرف میں

اور طائب ترقی ترکے ۔ کوانے کی خاص نوق کی صحت

اور طائب ترقی ترکے ۔ کوانے کی خاص نوق کی صحت

وہ تن برور ہو ۔ مقوی غذا پر لذئہ کھانوں کو ترقی باب

بابا و مسکرات کے اتعالی کرنے میں نہ صوف روبیہ برباد ہوتا ہے بلکہ اس سے جسم اور دماغ کو بھی نقصان نہج ہے ۔ رہا۔ لباس ، مکان ، اور سامان خانہ داری، ان مصارف میں صحت ، راحت ، اور اخلاق کا خاص لحاظ رکھنا چاہئے اور عیش وعشرت سے جہاں کا الگ رہیں بہتر ہے معاشیات کے لحاظ سے تنغم اور عشرت حاصل خیر نہیں ہے ۔ تنعات کی مانگ سے ابل اور مخت دولوں فضول کا موں میں لگ جاتے ہیں اور اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے ۔ بقول ایک مشہور اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے ۔ بقول ایک مشہور اس میں برت مینات کے صرف کرنے سے ۔ استعداد اور قابلیت برہنے کے بجائے ہماری دولت ہماری صحت اور قابلیت برہنے کے بجائے ہماری دولت ہماری صحت اور قابلیت برہنے کے بجائے ہماری دولت ہماری صحت اور عقل سب میں کمی آجاتی ہے۔

سے ۔ فرید کام کے واسطے جم اور داغ کو تیار بابل کو کے کا اضاق اور لطف زندگی پر نہایت گہرا اثر طفا ہے کہ اس کا بھی خاص خیال رہاہ میں ایس کا بھی خاص خیال رہاہ کی اہر معاشیات کا قول ہے کہ قلت تفریح سے قوم سیت اور پڑمردہ ہوجاتی ہے ۔ کثرت تفریح سے آس میں ضعف اور کمزوری بڑمتی ہے ۔ کثرت تفریح سے اس میں زوال آجاتا ہے ۔ ان تام ضروریات کے انہام کے واسطے معقول آمدنی معمولی ضروریات کے انہام کے واسطے بھی کافی نہیں ہوتی۔ حالت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی آمدنی معمولی اور ناگریر ضروریات کے واسطے بھی کافی نہیں ہوتی۔ اور اگر آمدنی طروریات کے واسطے بھی کافی نہیں ہوتی۔ اگر آمدنی طروریات کے واسطے بھی کافی نہیں ہوتی۔ اگر آمدنی طروریات کے واسطے بھی کافی نہیں ہوتی۔ اگر آمدنی طروریات کے واسطے بھی کافی نہیں ہوتی۔ اگر آمدنی طروریات کے واسطے بھی کافی نہیں ہوتی۔ اگر آمدنی طروریات کے واسطے بھی کافی نہیں ہوتی۔ اسے معمولی ضروریات کے واسطے بھی کافی البتد اس کے بعد اس کے بعد اس کرنے کی نوبت آئے تو آئے۔

## ير بوال باب

سرکار ہند کے تحصیل ال کے مختلف ذرائع ہم ان ذرائع کو گئی طور پر ترتیب دے سکتے ہیں ۔سب سے ساده طریق یه سے که سلطنت کی امدنی جار مدول یس قیم کی جائے ۔ وا) سرکاری ملک و جائداد کی آمدنی شلًا جنگلات (۲) تجارتی کاسول کا منافع بشلًا تار و وَاكْوَان (٣) مُحكمول كي اتفاتي أيدني مشلاً محكمه عدالت رس) محصول - ایک تقیم یوں بھی ہوسکتی ہے کہ بہلی نین مدول کو غیر محصولی الهیں ، اور چوشی مرکو محصولی بابت یہ ہے کہ بالکل منطقیانہ تو کوئی تقیم بھی نہیں يروي - اور نه مو تو مفائقه مي نيس - صرف اس قدر لحاظ ضروری ہے کہ جو تقیم اختیار کی جائے اس یں كونى يراكندكى خيالات پيس ندامبو ـ بعض دوسرے ملکوں کے طریق محصول کے برخل بال محمول کا صرف ایک ہی مقصد ہے وہ یہ کہ آلی عال ہو فرق طبقوں کی آلدنی میں ہو فرق نظر آتے ہیں ۔ ان سے گھٹانے یا رفع کرنے کی غرض باتل سے دوسرے ملکوں کی طرح بیاں کوئی محصول تا گئم بنیں کیا جاتا ۔ بینی محصول کا نشا مالی حالت میں کوئی مساوات بیدا کرنا بنیں ہوتا۔

سرکار بہند اپنا سالانہ بجب یا موازنہ بیسار کرتے وفت تعین محصول کے جو مختلف اصول فن بیشتہ رائج ہیں ۔ ان کی یابندی کا کوئی فاص وعولے نہیں کرتی ۔ البتہ یہ کہ سختے ہیں کہ وہ بالعموم ترمیم یافتہ اصول متناسب کی پیروی کرتی ہے ۔ اور فاص خاص حالتوں میں اصول متزائد پرعمل پیرا ہوتی ہے ۔ محصول کے اصول ۔ اکثر معاشیات کی کتابول ہیں بالتفصیل ندکورہیں۔ بفرض سہولت ناظرین ایک مختصر خلاصہ بہاں بھی پیش بیش کہ ہے ہیں۔

بقول پروفیسر بسلبل ۔ محصول سے کسی فرد یا جاعت
کی دولت کا وہ حصّہ مراد ہے جس کا سرکاری کا مول
کے داسطے حکماً اوا کرنا لاڑی ہو تعین محصول کا پہلا
اور سب سے سادہ اصول تو یہ ہے کہ سرکاری فارنا
کے حساب سے محصول لیا جائے ۔ جو سرکار سے جسفلا
فدمت سے اسی حساب سے محصول اوا کرے ۔ لیکن
فدمت سے اسی حساب سے محصول اوا کرے ۔ لیکن
اس اصول ہیں بڑی فای یہ ہے کہ سرکاری فدات

ماس الكانا مكن بنيس - دوسرا اصول مساوات محصول كا ب -سب کو رسرکار سے کیساں ادام اور فائرہ بہنچتا ہے۔ عیمر سب کوک برابر محصول کیوں انہ دیں ملکین اس اصو سنے عربا پرجس فدر ظلم ہوگا محتاج بیان نہیں ۔ مزید براں سیاسی کیا ظ سے بھی یہ اصول نا قابل عل سے۔ الما تيسرا اصول جو زياده مقبول مجى بنے - قابيت يا مالي (حیثیت کو محصول کا معیار قرار ویتا ہے لیکن و قابلیت، كا مفہوم اس تدر مبہم بے كه اس كى تشخيص وشوار ہے-قابليت سے يا تو مرك و جائلو يا المنى خام \_ يا خالص ا آمدنی مراد بروسکتی ہے۔ اشار کا اصول بھی اصول تابیت ك كك بنك بيد فرق اتنا ب ك تابيت الفعال اور ایثار فعل - ال دونوں اصول سے تعین محصول سے الموادو طريق تخطف بين (١) محصول تناسب - اس ين المنى المو سیار قرار دیجر اس کے مطابق محصول کا بارڈالئے اہیں و ۲ محصول مشزائد - اس میں کم آمدنی والوں سے مقابل زیادہ آمدنی والوں سے محصول بقدر زائر وصول کیا جاتا ہے ۔ وجہ یہ ہے کہ آمرنی کے مقابل ادائے معصول کی قالمیت زیادہ سرعت سے بریتی ہے۔ معصول تناسب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سادگی بہت ہے قديم فن معينة كا تويها مستند اصول تما ليكن اب محصول متزائد كا طريق زياده رواج ياريا ہے۔ اسير

بیندا عراض بھی عائد ہوتے ہیں۔ شلا یا کہ اس باتا طریق یں خود مختاری کی سمخاش زیادہ ہے ۔ محصول سے بینے کی صورتیں بھی نکل سکتی ہیں۔ اندیث ہے کہ غالبًا توفير دولت يرجى اس كا اثر قبرا يرك - اور مقابلتً اس طرتی سے محصول کی مقدار بھی کم رتبی ہے البته اس میں یہ عولی ضرور بتاتے ہیں کہ محصول تمناسب کے مقابل یہ زیادہ قرین انصاف ہے ۔ اس معاملہ یں بڑے بڑے ماہرین کی رأمیں وونو جانب برابر بین محصول متزائد کی ایک انتهائی صورت یه بنے که مساوات ایثار سے بحائے کمستریں ایثار کی بنا پر محصول قراریائے یہ طریق اشتراکی ساوات کے قریب بہتے جاتا ہے محصول مناسب میں بھی طح طح کی تربیعیں ہولتی ہیں مثلاً یہ کہ ایک صریح بعب شرح محصول کیساں کردی جادے بسٹسبل صاحب کی كتاب ماليات يس اصول محصول سے متعلق مفصل محبث - 4- 19.90

واضح مبوکہ سرکار بہند کا طریق محصول مفرد بنیں ہے یعنی یہ بنیں کہ لک و جائماد ۔ یا لگان۔ یا اس اسی اور چیر بر ایک محصول لگا دیا ہو ۔ اس کے برعکس یہاں کا طریق مرکب کے بیتی بہت سی چیروں سے محصول وصول کیا جاتا ہے۔

الله واضع موك دونول طريقول بين ميهم مجمع خوبال اورنقص موجود ہیں ۔ طریق مفرد بیں خوبی تو یہ ہے کہ وہ ساوہ ے ۔ مصارف شخصیل کم رہتے ہیں اور تادیر محصول کا عقبک مطابق بین مجھول کا عقبک مطابق بین مجھو شرابیال بھی ہیں ۔ مثلاً محمدی فاص مقام پر اس کا بار بہت یرہ ماوے۔ لوگ اس سے بیکے کاب مالی وعیرہ کی علطی مید تو دریتی کی کوئی محنیایش نہیں ریتی -اس میں بہت ہیمدگی اور وقت بیا ہوسکتی ہے ایک رقم کی شکل میں تھل مطلوبہ محصول وصول کرنے سے لوگوں یں ناراضی میلنے کا انداثیہ موسکتا ہے۔ اس کے تعالی طریق مرکب یں یہ خوبال بنائے ہیں کہ اس کابہت سے مات یہ بکا بکا بار جاتا ہے۔ یہ بنیں کو کل الله مقام بر آن برتا جه دور اس بن برقاصه سے کر بھینیٹ جھوٹی لوگوں پر مناوی بار طِرتا سن ساته یک اس طریب یر جمی بد اعترافات وارد بوست برگ تاديه محصول كا أماني يتد نبين جلتا - صنعت و مرفشاكي ترقی یر اس کا شرائر یرتا ب - اواکندول کو ناگوار اور وقت طلب محول ہوتا ہے اور ممارف محسل سمت برہ جاتے ہیں۔ آج کل ترقی یا فتہ ممالک میں ۔ طریق المحدي رائح من بن ايك حد ك دونول ندكوره بالا طرفون کی عمیات یالی جاتی ہیں۔

740

محصول بلا واسطه اور محصول بالواسطه بيال ووثون باسلا م کے محصول رائج ہیں مالگزاری کے ابواب اور محصول محدیا آ برنی - تو پہلی قسم میں وال سے ۔ کرورگیری اور حنگی کا والداسط معصول قسم دوم میں شمار بہوتا ہے ۔ معصول افیون سمو زیادہ تر تجارتی منافع سمحشا جائے ۔ یہ بات زہن شیں کرنی ضرور سے کہ محصول بلاواسطہ اور محصول بالواسطہ مے ورميان كوئى بين حدبندى بنيس عيالني بعض محصول ايس ہیں سکہ وونول قسم سے بین بین نظر آتے ہیں مثلاً فیس رحبطری اور فیس اسامی - واضح بهو که محصول بلا واسطه سے وہ محصول مراد ہے کہ جس کا بار خود ادا سمرنے واسلے ہر بڑے -اگر اس کے بجائے بارکسی دومرے شخص ير نتقل موهائ تو وه محصول بالواسطه شار بوكا. محصول بلا واسط میں ایک بری خوبی ہے وہ یہ کہ اس ہوگوں کے واغ پر تعلیمی اثر پڑتا ہے - ہرشخص کو معلوم ریتا ہے کہ وہ سلطنت کے نخانہ میں کس قدر رقم وہل كُرْمًا سِنْ - اگر كسى وقت سركار ظلم كرے يا لوگوں بكے بہبود اور مفاد کی طرف سے غفلت برتے تو توگی محصول وینے سے انکار کرسکتے ہیں۔ اور اگر کسی پربیجا بار رکھا جائے تیے وہ جاہے تو ججت کرے علاوہ بری ا یسے محصول کی تحقیل میں مہولت بہت ہے۔ اور مصارف تحصیل کم پڑتے ہیں۔ اس میں کچھ تقص ہمی

ماتل میں - مثلاً بیر سمد محصول طلب سرنا ادا کنندوں کو ناگوار گزرے اور اس کے اضافہ سے ناراضی کھیلے (۱) اس کی لشخیص وشوار ہے رس غریب طبقوں سے سناسی مقدار وصول کرنی مشکل ہے اس اور اس بین تغیر ندیری کی صلاحیت بھی کم ہے اس سمے مقابل محصول بالواسط میں سمی مجھ خوبیال نظر آتی ہیں (۱) ادا کنندوں کو اس کا یته بھی نہیں جلتا اور اس وجہ سے یہ مجھی باعث نارانی بنیں موسکتا دیں تھوڑی تھوٹری مقدار میں باسانی وصول ہوسکتی ہیں رس اس میں بدا آوری زیادہ سے - میعنی مرفد الحالی کے زمانہ میں خود بخود اس کی مقدار بڑہ جاتی ہے ۔سی پر بیجا بار نہیں بڑتا دہ ، وہ ایسے وقت وصول کیا جاتا ہے کہ اواکنسندہ کو سہولت ہو۔اب اس کی خراباں بھی ملاحظہ ہوں ۔ اول تو محصول طاسلنے کی بہت علجائیں ہے ۔ بینی ید کہ لوگ محصول اداکرنے سے بختے رہیں ۔ دوسرے تنگی سے زمانہ میں اس کی مقلا نور بخور کھٹ جاتی ہے۔ تیسرے اس کا بار خوش حال لوگوں سے مقابل غربا پر زیادہ پرتا ہے - چو مھے اسکے مصارف تحصيل بہت رياده موتے ہيں - اور يانچويں اس سے صنعت وسوفت کے ماہ ترقی میں بھی رکا وسط يدا ہونے كا الدينه ہوسكتا ہے - بيتري طريق بي بت ودنوں قسم سے محصول مناسب طور پریکجا مردیجے جائی۔

سرکاری تحصیل کے مختلف ورائع بالتفصیل بیان کرنے باللہ سے قبل شاسب علوم ہوتا ہے کہ عدہ طریق محصول کی سلم خصوصیات پیش کرویس تاکه یه اندازه بهوسک که سرکارمند کے مالی انتظام میں یہ خصوصیات کہاں تک موجود ہیں۔ وہ خصوصیات یہ ہیں ۱۱۱ طریق تحصیل ترقی پذیر سلطنت کی واجی ضروریات کا کفیل بود - د ۲) محصول بخوبی ساآور موں - نینی ان سے کافی آمدنی حاسل ہو - ورند میم محصول بیکار ہیں ۔ اپنی کارکردگی برقرار رسکھتے ہوے سرکارجی قدر یکی ہوسکے توگوں سے محصول کم سے ۔ بالفاظ مختصر محموی اعدام افاده قليل تربين بونا جا عظم (س) مصارف تحصيل كم برول (۵) محصول توفیر دولت کی خواش کو نه روکے اور اضافه دولت میں مراحم نه جو د ۱۱ اس کی تقیم منصفانه ہو مینی توگوں پر مساوی بار پڑھے یا یوں کھٹے کہ اعدام افادہ سنب اداکنتاروں کے تی میں قلیل تربی رہے دی ملحمول معین اور معلوم رمنا چائے دم اس میں تغیریدیری کی صلا صروری سنے د 4) ایس چیروں پر محصول لگایا جائے اور الميس وقت وصول كيا طائے كه اداكنندوں كو سبولت بو ا ور حتى الأمكان ال كو ناگوار نه گزرست اور مخالفت كى بتو ر آئے (۱۰) طریق محصول اوگوں کی عادات اور خیالات كى مناسبت سے مرتب كرنا جائے - ابنى خصوصيات سے دونتائج اور اخذ کئے ہیں۔ ایک یہ کہ ناگزیر صروریات

بالل زندگی یرکوئی محصول نه لگانا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ کوئی ایسا محصول مقرر نہ ہونا چاہئے کہ لوگ فطرتا اس سے ادا کرنے کے مقابل اس سے بیخے کی طرف زیادہ مائل ہوں۔

اگرائی مینی زمین مزروعہ کا محصول بندوستان کے بالیات کا ہمیشہ سے بڑا سہارا ہے۔ سرکار اس بناء بر بالگزاری طلب کرتی ہے کہ بہاں ہمیشہ کاوئتوں نے زراعت کی پیلاوار میں سے حصد لیا ہے ۔ پیلے زراعت کی پیلاوار میں سے حصد لیا ہے ۔ پیلے زبانہ میں سب حکوشیں بیشتر آمدنی زمین ہی سے خال محدی کرتی رہیں ۔ اس محصول میں ایک تو پیلاآوری کی خوبی موجود ہے ۔ دوسرے وہ تدمیم رواج کے مطابق بھی ۔ موجود ہے ۔ دوسرے وہ تدمیم رواج کے مطابق بھی ۔ موجود ہے ۔ دوسرے وہ تدمیم رواج کے مطابق بھی ۔ موجود ہے ۔ دوسرے وہ تدمیم رواج کے مطابق بھی ۔ دوسرے وہ تدمیم مطابق بھی ۔ دوسرے وہ تدمیم مطابق بھی ۔ دوسرے وہ تدمیم مطابق بھی ۔ موجود ہے ۔ دوسرے وہ تدمیم مطابق بھی ۔ مطابق بھی محمود ہے ۔ دوسرے کی جموعی سالانہ آمدنی ۱۲ کرور پچاس کھی دوسرے کے قریب ہے ۔ بینی محاسل خام کی ۲۱ فیصد کی دوسرے ۔ بینی محاسل خام کی ۲۱ فیصد کی

ما مکال خانص کی ، م فیصدی ۔ گزشتہ کیس میں سال کے باس اندر الکزاری میں وس کروڑ کے قریب اضافہ ہوا ۔ واضح موکہ بالیات کے بیان میں جو اعداد وشار خابجا درج ہیں وہ سلافایملاء سے پختہ موازنہ سے لئے سے میں ۔ سالانہ موازنہ کے پیش کرنے کا طریق مخصر طور پر بیان کرنا و جیسی سے خالی نہ ہوگا۔ ہرسال شروع مارچ میں وزیر مال شاہی مجلس وضع قوانین کے روبرو سال ائٹدہ کے شعلق جس کی انبلا یکم ایریل سے شار ہوتی ہے مال و مخارج سے تقدمے بیش کرتا ہے۔ اس کے تعد دو ہفتہ تک ان تقدموں بر غور خوش اور بحث مباحث ہوتا رہا ہے ۔ تیسرے ہفتہ یں موازنہ ممل شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے ہفتہ میں اخری بحث بہوتی ہے اس موقع پر ارائین مجلس محض اپنے اسنے خیالات کا اظهار کردیتے ہیں ۔ رئیس شمار نہیں میں فئے سال سے شعلی تخینی موازنہ بیش کرنے کے وقت وزیر مال قریب انخم سال کا پنخته موازن اور اس سے پیلے سال کے حمایات مبی ساتھ ہی پیش کردتیا ہے جیمبرلین کمیشن نے یہ رائے دی ہے کہ سرکاری سال یا تو یکم جنوری سے شروع ہوا کرے یا کیم نومبر سے -یہ سوال کہ ماگزاری مصول ہے یا لگان نیادہ تر ایک علی بحث ہے ۔علی حثیبت سے مجھ اہم نہیں۔

ابی سرکار کی راہے پی تو وہ لگان ہے۔ لیکن مسربیان پاو کے۔

اس راہ سے اخلاف ہے۔ ان کا قول ہے۔

الگزاری کو لگان نہ سجھنا چا ہئے حتی کہ رعیتواڑی علاقوں

یں بھی وہ لگان شار نہیں ہوسکتا ۔ صاحب موصوف
کا پختہ خیال ہے کہ الگزاری بھی زرعی آمدنی پر ایک
قسم کا محصول ہے۔

قسم کا محصول ہے۔

افیون کی سداوار برطانوی سندوستان مین سرکاری اجارہ شار ہوتی ہے ۔ پوست کی کاشت صرف بہار اور صوبہ شیرہ کے بیش حصوں میں بداجازت ونگسرانی سرکار جاری سے ۔ اول تو پوست کاشت کرنے کی سرکار سے اجازت لینی ضرور بے ۔ دوسرے جس قدر بھی افیون فام پیلا ہو چھ روپی سیر کے حمایہ سے سرکار کے. الم ته فروحست كرنا لازمى ب - افيون چنگى جس سے وہ قليل مقدار مراد سے جو ہندوستان میں کام آئے ۔ محکمہ آبکای کے سیرد کردی جاتی ہے۔ اور ساڑے ٹاکھ روپیر سیر کے ساب سے اس کی قیمت محصول افیون کی مریس دفیل موجاتی ہے۔ افیون ذخیرہ سے اس کی وہ بڑی مقدار مراد ہو۔ مراد ہوں کو مراد ہوں سركار اس كو بطريق نيلام فروخت كرتى سن -جو افيون نیم خود مختار دی ریاستوں بیل بیدا ہوتی ہے - اور جس کو یا تعموم افیون مالوه کتے ہیں۔ برطانوی صدود میں وال ہوتے وقت اس پر بہت دیاوہ محصول لیاجاتا ہے ۔ بینی باللہ بصورت تجارت برآند ۱۰۰ روبید اور صرف کی حالت بیں . . . . روبید فی بیٹی ۔ چینی حکومت سے سرکار ہند سے ایک معاہدہ کرلیا ہے جس کے مطابق ہرسال افیون کا رقبۂ کاشت کھٹا دیا جاتا ہے ۔ محصول افیون جو کبھی ایک خاصہ ذریعہ سال شار ہوتا تھا ۔ کھٹتے کھٹتے دوکرور روبید کے قریب رہ گیا ہے ۔ چند سال بیں یہ مربائکل روبید کے قریب رہ گیا ہے ۔ چند سال بیں یہ مربائکل بھی بند ہوجائے گی ۔

ہندوستان میں جندر نمک بنتا ہے یا درآمہ ہوتا

ہندوستان میں جندر نمک بنتا ہے یا درآمہ ہوتا

ہند ایک روبیہ من کے حساب سے محصول بیاجاتا

ہمکسل تحفیف ہوئی تو اس سے آمدنی تو کم محفی اور

مسکسل تحفیف ہوئی تو اس سے آمدنی تو کم محفی اور

مکسل کے صوت میں بہت اصافہ ہوگیا ۔مصول نمک کی

سالانہ مقلار ۵ کر والے روبیہ سے کیھے ہی کم رتبی ہے۔

معصول اسٹامی کی دو مریں ہیں ۔ ایک تو کورٹ معاب

فی یا رسوم عدالت ، دوسرے وہ غیرعدالتی اسامپ جو کاروباری معاملات بیں کام آتے ہیں ۔ اس مدسے بھی تقریباً ، ہے کروٹر روبیہ وصول ہوتا ہے ۔ اس کا بار زیادہ تر مقدمہ بازوں اور تجارت پیشہ لوگوں بر

- ----

اکسائز یا جُنگی سے اصطلاحًا وہ محصول مرادہے جو

بالله سووشی مال پر وصول کیا جائے ۔خواہ تیار ہوتے وقت

یا ملک ہیں فروخت ہونے سے قبل ۔ چنگی کے بھی چند

ذرائع ہیں ۔ اجازت نامے ۔ شراب کشی کی فیس ۔ فروخت

مسکرات کا محصول ۔ اور جس قدر افیون ملک میں خرچ ہو

اس کا محصول ہے ۔ سرکار کو ان مدول سے جبی فاصی

رقم مل جاتی ہے ۔ سینی ۱۱ کروٹر روپیہ سے بھی زیادہ ۔

لیکن جو لوگ ترک مسکرات کی اصلاح کو پجسلانا جا ہتے

بیں ۔ وہ سرکار کو بہت مطعون کرتے ہیں کہ اس طرح

بیں ۔ وہ سرکار کو بہت مطعون کرتے ہیں کہ اس طرح

سے مسکرات کا رواج اور طربہتا ہے ۔ سرکار کا یہ جواب

یہ ہے کہ محصول سے تو مسکرات کا رواج رکتا ہے

یہ بیت کی محصول سے تو مسکرات کا رواج رکتا ہے

ابابک ابواب ملکی سے وہ محل رقم مراد ہے ، جو شرکوں،
پلوں، مدارس ، دیباتی انتظام اور بیواری وغیرہ کے واسطے
وصول کی جاتی ہے ۔ اس طرح کی کئی مدیں شامل ہیں۔
ان میں سے بعض بعض سلافائ میں مسنی مرکئیں ، جو باتی
ہیں ان کے ذریعہ سے کل ۱۲ لاکھ روپیہ وصول ہوتاہے
ہیں ان کے ذریعہ سے کل ۱۲ لاکھ روپیہ وصول ہوتاہے
درآمد یا برآمد بیر وصول کیا جائے ۔ کروٹرگیری کی غرض
درآمد یا برآمد بیر وصول کیا جائے ۔ کروٹرگیری کی غرض
و غایت بیباں صرف مالی آمدنی ہے ۔ تا یمن یا ترجیح
نبیں ۔ بعنی سووشی پیلاوار کو بیرونی مسابقت سے
بیانا مقصود نہیں ۔ نہ یہ کہ کسی آبی صنعت کو دوسرے

پر ترجیج ویک فائدہ بہنچایا جائے ۔ کروڑگیری کی ایک لمبی پروس بات فہرست سے ۔ اس میں فاص خاص چیزیں یہ ہیں بہتیار اور کسلحه سر کولی ، بارود ، فوجی سامان ، شراب ، افیون، اس کے مرکبات مٹی کا تیل ، نمک ،خشک میبلی ، تمباکو اور چاندی - ان سب پر بشرح مختلف محصول درآر قام بدے -كروزكيرى كى وقيس موتى بين - ايك تو وه جومهول ريد بحساب قیمت سالمان وصول کی جائے ۔شلاً تیمت کی م فی صدی ۔ دوسرے وہ جو بل لحاظ قیمت بحساب پیا نہ وسول كى جائے أ مثلاً أيك روبية من ، مندوستان بين بہت سی چیروں پرمحصول درآمد ۵ فی صدی بحساب تیمت وصول کیا جاتا ہے ۔ کروار گیری میں جو چنری شامل ہیں۔ ان کی عمل فہرست سرسال وسمبریس شایع ہوتی ہے۔ تمام سوتی پارچ پر محصول ورآند ۱ ب فی صدی بحساب شمت وصول موتا تفا - دوران جنگ يس اس سو براكر ، باف صدى کرویا ۔ اسی طبح سرکہ اور ااریل پر ۲ ل فی صدی اوج ا ور فولا و بر اکیسه فی صدی اور کیمیائی چنیرون اور ادویاست ير ٢ الله سے مدفى صدى تك محصول درآمد قائم سے ، كشياء ذيل معافی کی فہرست ہیں ورج ہیں بینی ان بر کرور گیری معامیت ب ریل کا سامان امشین اور کلیس اسونے کی اینے اور سکے، جانور ، خورونوش کی بعض چنیری ، اُون فام ، روی خام ، سوت ، کتا-جهاز، کلها و به کوئله ۱ در چند روسری چنرین ارضبائن اور دنمارکت جو

بات شکر آتی ہے ، اس بر خاص بتواران محصول درآر وصول کیا جاتا ہے ۔

رابہ یا نول پر ۳ اند من کے حساب سے محصول برا کہ ما کہ جندوستان سے باہر جاتی قائم ہے ۔ اس طح جس قدر جاء مندوستان سے باہر جاتی بیں ۔ اس پر لیا باتا ہے ، لیکن اس کی آمدنی مجلس چاء کے سیرد کردی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو مندوستانی جاء کی ترقی ہیں خرچ کرئے ۔ ان محصولوں ہیں ایک حد بحک یہ اصول جی مضموس ہو ان جن چنروں کی پیاوار کمک کے واسطے مخصوص ہو ان بی پر محصول برآمد لگانا مفید ہے ۔ اس اصول کے مطابق بر محصول برآمد میونا ضروری تھا بہانچہ محصول برآمد میونا ضروری تھا بہانچہ سیالی پر جی محصول برآمد میونا ضروری تھا بہانچہ سیالی ہوئے ہوئے اور جوٹ کی مصنوعات پر محصول برآمد تا تم موگیا ۔

سرزی آل برندوستان کے کارفانوں ہیں جو سوتی کٹر تیار البیاب جہت جگی البیاب برق ہوتا ہے۔ اس پر بھی س ل فی صدی سیساب قیمت جگی مدھر ہے۔ ولائی کٹرے پر جو س ل فی صدی محصول درلد قائم شا اور اس سے جو تھوڑا بہت امن سوٹی کٹرے کو س سکتا تھا اس جگی نے وہ بھی نہ رکھا کہتے ہیں کہ دفا شائر کے کارفانوں کے دباؤ سے یہ محصول قائم کہیا گیا تھا۔ اور بہاں سے کارفانوں سے کارفانے اس محصول سے کہیا گیا تھا۔ اور بہاں سے کارفانے اس محصول سے کہیا گیا تھا۔ اور بہاں سے کارفانے ہیں جو سوتی یارہ بہت ناخش ہیں۔ دوران جنگ ہیں جو سوتی یارہ بہت بر

محسول ورآبہ یہ بلے فی صدی کرویا تھا ولائی کارفائے بہت بائلہ بخراغ یا مبورہ ہے ہیں ۔ اور اندیشہ بنے کہ سرکار ان کی فاطر پھر محصول درآنہ کھٹا دے ۔

مندوسال جوتا ہے۔ ورائد میں سوقی یاری سب سے زیاوہ کامان المرق کا فرائد کی محصول ہوتا ہے۔ ورائد میں سوقی یاری سب سے زیاوہ کامان کا فرائد بنا ہوا ہے۔ کروزگیری کی تحصیل تغیر بنا ہوا ہے۔ کروزگیری کی تحصیل تغیر بنا ہوا ہے۔ اور شی سے خود بخود بڑہ مائی سے محصول سامان بیں تک اور شی سے بیل کا محصول سامان بیں تک اور شی سے بیل کا محصول المی آبادی سے بیت بڑسے صد اس کا بار بڑاہت سوقی یاریہ کا محصول بی آبادی سے بہت بڑسے صد سوقی یاریہ کا محصول بی آبادی سے بہت بڑسے صد سوقی یاریہ کا محصول بی آبادی سے بہت بڑسے صد بیت بڑسے صد سوقی یاریہ کا محصول بی آبادی سے بین نوشی کھنٹی تو ہے۔ اور باقی محصول کا بار خاص خاص خاص بیک بیت بڑسے بیت بڑسے متوسط طبقہ کی بیت بڑسے سے کی نوشی کھنٹی تو ہے۔ بیک بیکن برائے نام ۔

معمدل الدنی کے تعین میں معمول مزائد کے امل ملات اللہ معمول مرائد کے امل ملات اللہ معمول مرائد کے امل ملات اللہ معمول موات محمول موات ہوکہ انتظامان میں سافٹ آندنی کی معال ہو اس نے دونوا میان یا منا ہو اس نے دونوا میان یا منا ہو اس نے دونوا موات یا منا ہو اس نے دونوا موات کے سود سے مال ہو اس نے دونوا موات کے سود سے مال ہو اس نے دونوا موات کے سود سے مال ہو اس نے دونوا موات کے اور دونوا میان کی دونیہ معمول یا جاتا ہے اور اس کی دونیہ معمول یا جاتا ہے اور اس کی دونوا میان کی دونیہ معمول یا جاتا ہے اور اس کی دونوا میان کی دونیہ معمول یا جاتا ہے اور اس کی دونیہ معمول یا جاتا ہے اور اس کی دونوا میان کی دونیہ معمول یا جاتا ہے اور اس کی دونوا میان کی دونیہ معمول یا جاتا ہے اور اس کی دونوا میان کی دونیہ معمول یا جاتا ہے اور اس کی دونوا میان کی دونیہ معمول یا جاتا ہے اور اس کی دونوا میان کی دونو کی دونوا کی دونوا کی دونوا کی دونوا کی دونوا کی دونو کی دونو کی دونو کی دونو کی دونوا کی دونو کی دو

بالل آمدنی کی مقدار برجنے سے شرح بھی برتی جاتی ہے۔
کپنیاں اور کارخانے اپنے خالص منافع پر ھ بائی
فی روپیہ کے حساب سے محصول ادا کرتے ہیں ۔ جو
آمدنیاں دوررے ذرائع سے حال ہوں ۔ ان کے محصول
کا معیار کچھ اور ہے ۔ لیکن اصول اس کا بھی وی ہے
مثل نہزار روپیہ سے ایک کم دونہزار تک محصول کی
مقدار ۲۰ اور ۲۲ روپیہ کے درمیان رتبی ہے ۔ زمین
مزروعہ اور زراعت سے جو آمدنی حال ہو وہ محصول
آمدنی سے الگ رتبی ہے ۔ اس پر مالگزاری کے نام
امدنی سے الگ رتبی ہے ۔ اس پر مالگزاری کے نام

معصول آمدنی سے تقریباً ۲ ہے کروڑ روپیہ وصو ہوتا ہے ۔ معصول کی اس قلیل مقدار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خوش حال لوگ جن سے یہ محصول وصول ہوتا مندوستان میں بہت کم ہیں اس محصول کو ملک کی معیشتہ کا معیار سمجھنا یا ہے ۔ مرفد الحالی ٹرہنے سے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہندوستان میں اس مدکی آمدنی کچھ تیز رفتاری سے ٹر میتی نظر نہیں آتی ۔

معصول رحبشری دوقعم کے دستاویزوں سے وصول مور مور اول وہ کہ جن کمی رحبشری قانونا لازمی ہو۔ دوسرے جن کی رحبشری اختیاری ہو۔ فی الجلاجستفاریوستاویوں انتقال جائداد غیر منقولہ سے شعلق ہوں ضرور رحبطری

ہوتی ہیں ۔ اس مرسے کوئی پہتر لاکھ روبیہ سالانہ بابلا وصول ہوتا ہے فیس بہ حساب قیمت لگتی ہے۔

تصیبل جگلات کی چند صورتیں ہیں۔ لکرای اور جگات ووسری پیلاوار کا حق شاہی یا محصول جو دوسرے سے وصول کیا جائے یا اس کی قیمت ہو فروخت سے ماس ہو ۔ موثی چرانے یا ایندین ، کوئلہ ، بانس ۔ بینت، اور دوسری بیدلوار کا لئے کے اجازت ناموں کی فیس ، جنگلات کے محصل خام کی مقدار سوا تین کروٹر روبیہ سے جنگلات کے محصل خام کی مقدار سوا تین کروٹر روبیہ سے کہم زیادہ رہی ۔ جنگلات کی حفاظت اور نگر داشت ملک کے حق میں جس قدر مفید ہے ۔ اس کی انہیت اس سے قبل بیان ہو کی جن سے اس کی انہیت اس سے قبل بیان ہو کی ہے ۔

محصول کے علاوہ المذی کی جو دوسری صورتیں ہیں۔ نوسدی ان میں رئیں سب سے اول نمبرہے۔ ربیوں کی سالانہ اندین اللہ کروٹر فالص المذی سمجھنا چاہئے۔ آبیاشی کی محض تھیں ساڑھے یائے کروٹر فالص منافع سمجھنا چاہئے۔ آبیاشی کی محض تھیں ساڑھے یائے کروٹر روبیہ کے قریب ہے ۔ اس میں فریرہ کروٹر فالص منافع شامل ہے ۔ عدالتوں یا ڈاک فائد، اور تاریح میں مرکار کو بچت ہوتی ہے ۔ ہم 4 لاکھ روبیہ تاریح میں مرکار ہند کو وسی ریاستوں سے خراج میں ملکا ہے ۔

ا تحصیل محض کی جموعی مقدار ایک ارب چیبیس کروار ایل

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہل طریق سے کہ ماہل طریق سے کہ اضافہ کا شوت ملی سیے سے مختلف ہواسیہ وسیتے ہیں۔
مختلف نوگ اور طروہ اس سے مختلف ہواسیہ وسیتے ہیں۔
سرکاری حکام تو ہی کہیں سے کہ جانے شک خوش حائی ہیں سرکاری حائی ہیں میمان وطن سو شکایت ہے کہ عرف سرکاری حلی اور سخت گیری سے مدائل اس قدر طرہ کیا ہیں۔
سرکاری حلی اور سخت گیری سے ماہل اس قدر طرہ کیا ہیں۔
سرکاری حمایہ سے تو مصول کا بار م روسہ اا آن

ایک فی کس پڑتا ہے۔ اور اگر بالگزاری نکال دو تو بابل ایکروبید ہ آنہ ایک رہ جاتا ہے۔ ایک حساب سے اس ایر وبید ہ آنہ ایر کی مقدار علی الترتیب ہو روبید ہ آنہ اور ایکروبید ہ آنہ قرار پاتی ہے ۔ لیکن بالگزاری منہا کرنے کی کوئی وج نظر نہیں آئی ۔ بیض باہرین کا خیال ہے کہ محصول دینے کی استطاعت جس قدر کم ہندوستا نیوں یں ہے ۔ دنیا کی کی استطاعت جس قدر کم ہندوستا نیوں یں ہے ۔ دنیا کی کی استطاعت جس قدر کم ہندوستا نیوں کی بحث در حقیقت بہت کسی مجمول کی بحث در حقیقت بہت ہیں نہیں ۔ محصول کی بحث در حقیقت بہت ہیں ہیں ہند کی محصول کی بحث در حقیقت بہت ہے ۔ بینی یہ کہ محصول کا بار ادا کرنے والے پر قائم رہتا ہے ۔ البتہ ہے ۔ یا دوسروں پر کا یا ادا کرنے والے پر قائم رہتا ہے ۔ یا دوسروں پر کا یا جرہ ادا کرنے والے پر قائم رہتا ہی ۔ یا دوسروں پر کا یا جرہ ادا کرنے والے پر قائم رہتا ہی ۔ یا دوسروں پر کا یا جرہ محصول معاشی باحصل زائد پر اس قدر شخیق ہوتا ہے ۔ وہ نتقل نہیں ہوسکا ۔ کیونکہ احسل زائد پر مصارف یہ انسان کا جرہ نہیں ہوتا ۔ کیونکہ احسل زائد بر مصارف یہ انسان کا جرہ نہیں ہوتا ۔ کیونکہ احسل زائد بر مصارف یہ انسان کا جرہ نہیں ہوتا ۔ کیونکہ احسل زائد بر مصارف یہ انسان کی برائش کا جرہ نہیں ہوتا ۔

مصارف بیدائش کا جزو نہیں ہوتا۔
دولت مند ملک کی نصف تحصیل سلطنت متحدہ بیتے بدونا دولت مند ملک کی نصف تحصیل سلطنت متحدہ بیتے۔ مندلا اس قدر تحصیل بندوستان کی مالی حالت کے لیاظ سے بہت مقدر تحصیل بندوستان کی مالی حالت کے لیاظ سے بہت مقدر یہ زیادہ معلوم ہوتی ہے ۔ لیکن مرکاری حکام کا عذر یہ زیادہ معلوم ہوتی ہے ۔ لیکن مرکاری حکام کا عذر یہ ہیت کہ مندوستان کی آبادی بھی تو بگئی ہے اور بہت سے ایسے کام بھی تو انجام دینے بہاں مرکار کو بہت سے ایسے کام بھی تو انجام دینے بہاں مرکار کو بہت سے ایسے کام بھی تو انجام دینے بہاں مرکار کو بہت سے اسلیم کام بھی تو انجام دینے بہاں مرکار کو بہت سے اسلیم کی مرکار کو بہت تعلق نہیں۔

بالله معرضين اس پر يه جواب ديتے بين که يهاں البادی کمگنی سبی ۔ لیکن تومی آمنی کی تعداد تو سلطنت متحدہ ہی میں بہت زیادہ ہے مصول کا بار تو آمنی کے سا ب سے قرار پاتا ہے ۔ اور اس لحاظ سے انگلتان سے مقابل من وستان میں بار بڑا ہوا ہے ۔ اگر شرح میساں میں ہوتی تو انگلتان کے دولت مند توگوں کے مقابل عرب بندوستانیوں کو محصول زیادہ بار معلوم ہوتا۔ رہا ۔ ووسراعدر سو اس میں شک نہیں کہ یہاں سرکاری ریای وغیرہ کا أشظام فوو سركار كو كرنا برنا به ديكن يد كام ايس نہیں ہو کسی طرح باعث زیر بازی ہوں ۔ بلکہ ان سے تو سرکار سو الل منافع ملتا ہے۔ آیا مزید اعتراض یہ مجھی بدا ہوتا ہے کہ سلطنت متحدہ یں سرکار اصلاح معافرت کی تمیسی تمیسی تمابیر نکال رسی ہے مثلًا وظیفہ پیری یا لازی بیمد - سرکار بیشد اس طرف فرا مجی توجه نهیس کرتی اس کے علاوہ یورسپ اور امریکہ بیں تعلیم - صفائی - ترقی علیم و فنون - اور ایسے ہی کاموں میں جل قدر بے حساب رقم خرچ ہورتی ہے۔ ہندوستان میں اس کے عشر عشیر بجي خرع بنيس بهوتي -

ارن مصارف عامد کا بنیادی اسول بہیود عامہ ہونا چاہئے۔ مصارف کو مختلف مدول ہیں اس طرح تقیم کرنا چاہئے کہ عوام کو ہرمد سے مصارف سے بیشترین افادہ مثال ہو۔ سالانہ مصارف محض کی مقدار ایک ارب ۴۲ کروڑ باتبا سے قریب ہے ۔ اور خالص مصارف کی تقریباً ۲۱، کروڑ وزیر مال اپنی سالانہ مالی کیفیت میں بقدر چند کروڑ روپی بیت کی گنجایش چھوڑ دیتا ہے ۔

مصارف کی خاص مدین یه پین - ۱۱) سرکاری قرضه دین یه پین - ۱۱) سرکاری قرضه دین یه پین - ۱۱) سرکاری قرضه دین فوجی انتظام - دس شخوابی اور اخراجات ۱۵) ۱ مدا د قعط ۱ور بیمه ۱ ۲) تعمیرات کے اخراجات ۱۵) متفرق سول یا دیوانی اخراجات -

سرکاری قرضہ کے مصارف میں ذیل کی مدول کا سود شامل ہے ۔۔ وا) معمولی قرضہ (۲) ریلوے کا قرضہ رسی آبیاشی کا قرضہ (۲) وورسری واجب الادا قریب فاص مصارف کی مجموعی مقلار طرح کروٹر روہید کے قریب رہتی ہے۔

الار مایج سلالائد کو سرکاری قرضه کی مجموعی مقدار الله ارب ۱۱ کرور روبیه سے قریب تھی ۔ مسٹر کو کہلے النجانی کا قول ہے کہ سرکار ہند کی ربلیں - بنریں - مقامی جاعتول دی ریاستوں اور کاشتکاروں کو سرکار جس تدر قرض دیتی ہے اور خود اس کے یاس جو نقد فاضلات رہتی ہیں - یہ سب گویا اس قرضه کی ضانت ہیں - یہ سب گویا اس قرضه کی ضانت ہیں - یہ سب گویا اس قرضه کی ضانت ہیں - اس میں سے تقریبا وو ارب ، کرور ردیبہ تو

بائل انگلستان نے دیا۔ اور ایک ارب ۲۴ کروٹر سے کچھ زیادہ میں دوستان سے طا۔ اس مارچ سٹللٹائڈ سرکاری قرضہ کا حساب حسب ذیل تھا۔

ا أ ) مستقل قرضه ب

ر ۱) تعمیرات :-

ربیوے کا قرضہ آبہاشی کا قرضہ واربہلطنت دلی کا ابتدائی خرچ میزان قرضہ تعمیرات ۱۲۵ میران قرضہ

رىسى مىعادى قرضد \_

سرکاری قرضہ یا قومی قرضہ کی دوقی اور بھی ہیں۔
ذخیرہ وار یا فنڈ کا قرضہ اور بسے وخیرہ یا بسے فنڈ قرضب
ساور ن فرضہ تعنی جو انگلتان سے بشکل ساور ن
وصول ہوا۔ اور نیز روہیہ کا قرضہ ذخیرہ وار شار ہوتا
سے دیکن سیونگ بنک یا سروس فنڈ کا زر امانت
قرفند سیا فنیرہ ہیں دائل ہے۔

بن ہندوستان جیسے غریب ملک کے واسطے اس قدر سرکاری قرضہ یوں تو گراں بار معلیم ہوتا ہے لیکن حقیقت سرکاری قرضہ یوں تو گراں بار معلیم موتا ہے لیکن حقیقت سے کامول میں سے کہ اس کی بانچ چرتھائی مقدار ایسے کامول میں

لگی ہوی ہے کہ اس سے سرکار کو معتدبہ آبدتی حاسل بائل ہوتی ہے ۔ بیں اس کو بار کیونکر کھ سکتے ہیں یشلاً ریل اور نہروں کی تیاری ہیں اس قرضہ سے بہت مدو ملی آیا سرکار بھی صنعتی کا روبار ہیں کچھ حصہ لے یا نہیں ۔ اس معاملہ ہیں بہت اختلاف رائے پھیلا ہوا ہے ۔ لیکن ایک معاملہ ہیں بہت اختلاف رائے پھیلا ہوا ہے ۔ لیکن ایک مقابل ایسے کا موں کے واسطے سرکار کو کمتر سود پر مقابل ایسے کا موں کے واسطے سرکار کو کمتر سود پر قرض مل سکتا ہے ۔ چنانچہ اس وقت بھی ہندوستان کی ماطہ بہت اچھی بنی ہوی ہے ۔ اس کے پیشتر قرض ساکھ بہت اچھی بنی ہوی ہے ۔ اس کے پیشتر قرض کی شرح سود س لے اپن ہوی ہے ۔ اس کے پیشتر قرض کی شرح سود س لے این مدی ہے ۔ حالانکہ روس ، وا پان ، کی شرح سود س لے ان کو س سے ، فی صدی کی سود پر چین ، ان کو س سے ، فی صدی کا صدی کا سود پر چین ، ان کو س سے ، فی صدی کا سود پر چین ، ان کو س سے ، فی صدی کا سود پر چین ، ان کو س سے ، فی صدی کا سود پر چین ، مثر کی ، ان کو س سے ، فی صدی کا سود پر چین ، مثر کی ، ان کو س سے ، فی صدی کا سود پر چین ، مثر کی ، ان کو س سے ، فی صدی کا سود پر چین ، مثر کی ، ان کو س سے ، فی صدی کا سود پر چین ، مثر کی ، ان کو س سے ، فی صدی کا سود پر چین ، مثر کی ، ان کو س سے ، فی صدی کا سود پر چین ، مثر کی ، ان کو س سے ، فی صدی کا سود پر چین ، مثر کی ، ان کو سے ۔ کا گون کی شرح سود س ہے ، فی صدی کا سے ۔

قرضہ کی سرگزشت یہ ہے کہ ایک ارب رہیا دروہ کی سرگزشت یہ ہے کہ ایک ارب رہائے دروہ کی مرکز رہند کا قرضہ تو ایسٹ انظیا کمینی سے سرکار مہند کارے کے وحمہ منتقل مہوا ۔ چنانچہ یہ اعتراض بھی مہوتا ہے کہ تجارتی کمینی نے جو قرض لیا تھا اس کا بار غربیب مہندوستا بنوں کے کے کیوں پڑا ۔ بڑہتے بڑستے قرضسہ اس حد تک بہنچ گیا ۔ سود کا بار بھی ساتھ ساتھ بڑا ہو۔ کیونکہ لیکن محصول دہندہ پر اس بار کا کوئی اثر نہیں بڑا ۔ کیونکہ بو قرضہ رہاں اور آبیاشی جیسے منافع کے کاموں میں لگا ہوا ہے اس کی مقدار برابر بڑہ رہی ہے ۔ بیس منافع

بالله میں سے سود ادا موجاتا ہے ۔ چنانچہ سرفلیط و ڈولس فے عنقلة بين يه فرمايا تعاكم ب منافع قرضه جس كي مقدار اس وقت سے بیں سال قبل مجموعی قرضہ کی نصف تھی۔ اس عصد کے اندر اندر مجموعی قرضه کا ساتوال حصد رہیئ باقی کل قرضه با منافع بن گیا مینی وه ریل ، آبیاشی ، جیسے كامول ين كك كرامدنى كا فرايد بن كيا - كوك تو قرض كى اسی مقدار کو بہت زیادہ خیال کرتے ہیں تیکن مسر کو کیلے النجانی کو اس کی مقدار اور بڑائے میں بھی کوئی تامل نه تها بشرطیکه قرضه بهبود عامه مین صرف ممیا جاتا-قرضد سے مصارف " تکالیے یں سرکار سموجند اصول محدث کمیوفا رکھنے ضرور ہیں ، وہ بیاکہ د ، معمولی مصارف معمولی آمدنی سے نکلنے جاہیں دی جس شرقی کا فاعمدہ موجودہ نسل پر ختم ہوجائے اس سے واسطے قرضہ کابار أستنده سلول بريد وان چاست وسى البتدجس كام كا فائدہ آعد ، نسلوں کو بنتے سکے اس کے واسطے قرض لینے یں مضائقہ نہیں رہا اگر کوئی کام ظامنے توقع

مجبوراً قرض کے لینا چاہئے ۔ بہرحال جہاں کا مو سکے قرضہ کی مقدار کم رکھیں -اماد قبط اور بیمہ کی مدین سرکار ہرسال

يكايك ايا بين آجائے كه معولى آلدني سے اس كے

مصارت بورے بہول ، اور اصافہ محصول کی سمنیانش کم ہوتو

اطرافتینط اوریچید ویرہ کروٹر روپید ہے کر توی قرضہ اوا کردتی ہے۔ ورائل باللہ اس رقم کا خشا یہ عفا کہ تعمیرات کے ایسے کاموں یں صوف کی جائے ۔ جن سے قعط کا خطرہ کھٹے ۔ دوسرے اس سے قرض ستائی روکی جائے یا قرضہ اوا ہو ۔ بیض ہندوستائی مدبرین کا خیال ہے کہ اس رقم کو حقیقی بہبود عامہ میں صرف کرنا چاہئے ۔ مثلًا مرائتی تعلیم - دیہا قرضوں کا انتظام ۔ یا ایسے ہی دوسرے کام جن سے قرضوں کا انتظام ۔ یا ایسے ہی دوسرے کام جن سے قرضہ اوا مہوا کرے ۔ مثر سرکار اسی باتول پر کب توجہ مرائد مرائد کرائی باتول پر کب توجہ سے قرضہ اوا مہوا کرے ۔ مگر سرکار اسی باتول پر کب توجہ

بائل ماس ہے ۔ مندوستانی فوجیں نہ صرف الیشیا بلکہ افریقہ اور یورپ کے بیں انگلتان کی طرف سے جاجاکہ لڑتی ہیں ۔ میمرکیا یہ قرین انصاف نہ ہوگا کہ یہاں کے فوجی اخراجات کا کچھ حصۃ انگلستان بھی دے ۔ دورے زیادہ تر خیچ انگریزی فوجوں کا ہے ۔ اگر ان کے بجائے مندوستاینوں کی فوجیں بھرتی کرلی جاویں تو مصارف یں بہت شخفیف ہوگئی ہے ۔ مجبوعی مصارف میں سے تقریبًا بہت شخفیف ہوگئی ہے ۔ مجبوعی مصارف میں سے تقریبًا بہت شخفیف ہوگئی ہے ۔ موجوعی مصارف میں سے تقریبًا روبیہ بیرے ، فوجی عارتوں ، اور مافعت کے خاص فاص روبیہ بیرے ، فوجی عارتوں ، اور مافعت کے خاص فاص انتظاموں میں کام آتا ہے ۔

حسابات بین مصارف بلا واسطہ کے عنوان سے بو خرچ درج ہوتا ہے ۔ اس کا بڑا حصّہ شخصیل کے اغرابا ہوتے ہیں ۔ مصارف کی یہ سب سے ناگزیر یہ ہے۔ اس کی مقدار سما کروڑ کے قریب رہی ہے ۔یپنی مجموعی اس کی مقدار سما کروڑ کے قریب رہی ہے ۔یپنی مجموعی شخصیل خانص کے مرافی صدی اس یہ میں تخفیف کی گنجائش ضرور موجود ہے ۔

مصارت کی دوسری مد میں سول یا دیوانی تحکموں کی انتخواہی اور متفرق اخراجات شامل ہیں مصارت کی مقصر مقدار تقریبًا ۲۷ کروڑ رہتی ہے ۔ سول محکموں کی مقصر تقیم یہ ہے دا) عام انتظام د۲) علالت دس پولسس (۲) بناور (۵) تعلیات دلا) امور ذری دے، طباب

YA4

رد) امورسیاسی روی سأنیس کے اور متفرق چھوٹے جھو سے بات محکے ۔ بہبور عامد کے کاظ سے ان میں تعلیات اور طبابت سب سے زیادہ اہم ہیں ۔تعلیمات سے کل شاہی اور صوبہ وار مصارف کی مقلار پوئے یانج کروٹر روبیہ ہے ۔ لینی مجموعی مصارف کے سم فی صدی سے بھی کے \_ طبابت سے مصارف ۲ کروٹر سے قریب ہیں ۔ گویا مجموعی مصارف کے انہا فی صدی - اول تو ان مدول کے واسط یہ مصارف بہت کم ہیں ۔ دوسرے ان کی بھی بیشتر مقدار مگران کار ماکمون سی بڑی بڑی متخوامون میں اڑجاتی ہے ۔ طالانکہ مکت کو ان کی خدما سے سے کوئی بڑا فائرہ نہیں بڑے رہا۔ گوشتہ اللہ سال کے اتدر اندر سول مصارت میں ، ۵ فی صدی اضافہ موکیا جما تک ہدرقم بہیود عامد کے کامول میں صرف موتی مود سی کو چون و چرا کرنے کا حق نہیں ۔لیکن خرابی تو یہ ہے کہ اس کا بڑا حصہ محکموں اور عبدول کے ففول امنا قد ہر حرف ہوا۔ کچھ عرصہ سے سرکار کا یہ رجان برہ رہا ہے کہ بلا ضرورت بھی نور و نایش کی غرض سے نے نے عبدے اور میکے مقرر کردیتی ہے ۔ مالائکہ موجوده انتظام میں بھی تخفیف کی سخیاش باقی ہے مشلاً قستوں سے کلفنر، نسیکٹر خبرل اکسائز یا صدر ناظم چنگی ، سرکار ہند کا اعلم صفائی ، یہ عبد مے غیرضروری سے

بالل ہیں۔ دورے آگر یورب والوں کے بجائے ہند کوستانی لوگ الل عہدوں پر مقر ہوں تو تنخواجوں ہیں معتدبہ کی بولئ عہدوں پر مقر ہوں تو تنخواجوں ہیں معتدبہ کی بولئ کا مرکار اللہ اللہ سے کے کر اللہ الر برا بڑایینی سرکار نے مصارف رجی کی مقدار بہت بڑا دی ۔لیکن سرکار نے مصارف رجی کی مقدار بہت بڑا دی ۔لیکن تحویرے ہی عرصہ بعد قیقت کھل گئی ۔لینی جب مداخل تحویرے ہی عرصہ بعد قیقت کھل گئی ۔لینی جب مداخل مورد بنا دیکو بعد کو ٹوٹ گیا) تو آخر سرکار کو جدید صوبہ بنا دیکو بعد کو ٹوٹ گیا) تو آخر سرکار کو جدید معصول قائم کرنا ہی بڑا ۔

سرکار مهند کو جو شکرتنی بیش آئی تو اس کا ایک باعث صوبہ وار حکومتوں کی فضول خرجی بھی تھا مجبور مہدر سافاع بین وزیر مال نے صوبہ وارحکومتوں سے بردل سوزی تمام استدعاکی کر کھایت شعاری کرنا چاہئے۔ ملافائہ کا ذکر ہے کہ مسطر گو کہلے انجہائی نے شاہی معبس وضع توانین میں ایک تحریک بیش کی کہ اصافہ مصارف کی تحقیقات سے واسطے ایک کمیشن مقر ہونا چاہئے ، اگرچہ تحریک مسترد ہوئی ۔ تاہم اضافہ کی وہیت جائے ہوئی انکار نہ کرسکا ۔ کمیشن مقرر کرنے سے بجائے وزیر مال نے صوف یہ وعدہ کردیا کہ تام اعلی حکام وزیر مال نے صوف یہ وعدہ کردیا کہ تام اعلی حکام اپنے اپنے محکول سے مصارف کی پرتال کرنے جہال وزیر مال کرنے جہال میں سے موزیر میں سے وزیر میں سے وزیر

نے بھی غیرضروری مصارف کھٹانے کی سخت تاکید باللہ کروی ۔

متفرق سول مصارت کی اب ایک جداگاند بد قرار سن پاکی ہے ، اس میں ملکی اور سیاسی و ظیفے ، سول کے ارتبرات رفضت اور غیرحاضری کے بیشتے ، پیراند سالی کے بیشتے اور غیرحاضری کے بیشتے ، پیراند سالی کے بیشتے سنال میں ، کاغذ پیر اور طباعت ، بیر سب اضراجات شامل ہیں ، ان کی مجموعی متعدار ، ہے کروڑ ہے ۔ بیس میں سے تقریبًا یک نصف انگلستان ہیں مرت موت موجوباتی ہے ، مصارف تعمیرات میں ربیوں ۔ نهرنالوں، اور سول عارتوں کی بیاری اور کارسیستانی کے اخراجا شامل رہیں ۔ تقریبًا ، اکروڈ روبید تو ہرسال ربیوں شامل رہیں ۔ تقریبًا ، اکروڈ روبید تو ہرسال ربیوں پر نور خرج ہوجاتا ہے ۔ ، کرور ذرائع آبیاشی پر اور تقریبًا ، کدور فرائع آبیاشی پر اور

اگر بچت اور کفایت سرکار ابنا مقصد قسرار دے ہے۔ اور فضول اخراجات کو رو کے تو بہبود عامہ کے کابوں کے واسطے کافی رقم مل سکتی ہے۔ مثلاً تعلیم ہے کہ صفائی ہے یہ اصلاح تدن ہے ، مثلاً تعلیم ہے کہ صفائی ہے یہ اصلاح تدن ہے ، مثلاً تعلیم کیشن کے ارکبین کی قبیل جاعت نے ایکیشن مصارف مندوستان کی موجودہ حالت اور طریق اصلاح مفید عام کے متعلق ہندوستانی مربرین کی رائے کا خلاصہ حسب ذیل بیش کیا ہے ۔

إلل دا) يركم مندوستان سے مصارف عواً يا خصوصت بهندوستان کی مصلحت اور مفاد پر مبنی نبیس - ویل کی مٹالوں سے اس قول کی پوری تصدیق موتی ہے۔ ۱ ۱ اول تحفظ بند کو یعیه به سندوستان کی سرصدی پاسی سے مخلف پہلوں پر نظر والئے ۔ اس کا مقصد ریادہ تر یہ ہے کہ سرحد سے دوسری طرف میمی سرکار کا قبضه عيل . ودن تخفظ بهند مح واسط أس تدر انتظام ورکار ہیں ۔ تیجہ یہ سے کم سندوستان پر مصارف کا بار بڑھ رہا ہے اور نہ معلوم کہال کک بھیدے۔ رب ، ملک کی ضروریات اور زرائع کا محاظ مستح بغیرخواه مخواه رالين ، بيدان ، بظاهر تو معلوم موتا مي كه اس مك كى صنتى ترقى مقصور ب يكن ورحقيقت باتى انتظاما جن کے بغیر ریل سے یہ مقصد پورا بنیں ہوسکتا بالکل فقود رج ، تنخاه - ترتی اور وظیفے سے باب یں پوروین ماانو سمے ساتھ رعایت پر رعابیت کرنا خواہ وہ سول عبدہ وار ہوں یا فوج ان رعایتوں سے ایسا شرقع ہوتا ہے کہ یہ مکس الازموں کی برورش کے واسطے بے نہ کہ الزم اس کی خدست کے واسطے بے اندر مصارف میں جس قدر اضافہ ہوا وہ زیادہ تر اپنی موں یں نظر آتا ہے - اسی بنا پر تو مندوستانی وگ شاکی پس که سرکار بندوستان کی بہبود و مفاد کو توسیع سلطنت ، پرطانوی متجارت،

الل یورپ کی طازمت سے تابع کیوں کمتی ہے۔ باتل ورب یہ خرچ کرنے ہیں در تو در در بات ہوری کفایت شمای مناسب احتیاط کی جاتی ہے اور نہ پوری کفایت شمای جنائجہ ذیل کی مثالول سے اس واقعہ کی تائید ہوتی ہے۔ جنائجہ ذیل کی مثالول سے اس واقعہ کی تائید ہوتی ہے۔ ور ای سول محکوں یہ مثلًا عدالت ، پولس ، طبابت ، طواک، تار، وغیرہ میں بھی اب تک بہت کم جندوستانی اعلے عہدوں پر مقرر ہوسکے ۔ حالائکہ اہتمام کرنے سے قابل مندوستانی بل سکتے تھے ۔

ر کب) نگران کار مرکزی جاعتوں کی طرورت سے زیادہ کھڑت ، صفائی ۔ بوس محبس ۔ اسٹامپ ۔ رجیشری ۔سب محکموں میں میں صال نظر آتا ہے ۔

رجی ایندوستان میں میشہ جنگی بیانہ بر نوجیں بیار رکھی جاتی ہیں اور کمک اور طیشیا یا ردیف کے طریق سے فائدہ نہیں اعفایا جاتا ۔ بینی یہ کہ لوگوں کو فوجی تربیت دیگر اس قابل بنادیں کہ وقت ضورت ان سے فوجی اماد ربل سکے ۔ مندوستان کا طریق تحفظ اس قسدر فقول خرج ہے کہ مرت ہوی دوسرے مکوں سنے تو فقول سنے تو اس کو بالکل ترک کرویا ۔

د می ، ہندوستانی رسانوں سے مقابل برطانوی رسانوں کی تعداد صرستے بڑی نظر آتی ہے ۔ وکا ) کھر ہندوستانی رسانوں پر بھی اکثر انگرنزی افسر

بالله مقرر ہیں ، میدوستانی افسرخال خال نظر ۲ تے ہیں، فرق "نخواه کی وجہ سے مندوستان کمے مابیات پر اس کا مجى كيم كم اثر نبيل يرتا-رو، رلمولے کمنیوں کے ساتھ شرایط معاہرہ بھی بہت زیاده نرم بی اور رعایتیں الگ -دم، یہ کم مندوستان سے اخراجات کی تقیم ناقص بے شی (١) لك ك تعمُّنظ ك المرتواس تدركثير رقم صرف كى جاتى ہے اور کمک کی مالی اور اخلاقی ترتی اور سول حکومت كى صلي كے ماسط مقابلة بہت كم خيج مكلتا ہے۔ ردیں مک کی موجودہ حالت کے انحاظ سے جس قدرشاہی معالمات پرخی موتا ہے بہت زیادہ ہے۔ اور جس قدر صوبہ وار کاموں بروہ بہت کم ۔ درحقیقت صوبہ وار کاموں کو لوگول کی بہبود سے بہت اقری تعلق ہے۔ اور شاہی سعالات کا ان پر اس قدر اثر نہیں پڑتا۔ رج ، لوگول کے ڈرائع آمدورفت کی توسیع اور درستی میں تو اس قدر ول محمول كر خيج كرست ييس - اور خود لوگول كى مالت سعارت اور قابیت برانے کے واسطے رویے کم مالی۔ مُدُورِة بالا اعتراضات مع قطع نظر مصارف بنوستا كى موجوده مقدار بر ايك سب سے بال اعتراض براجي وارد یونا بے کر وہ کا کی فینے اور انتظامت کے بریت نیاوه بن اور اس کا برداشت کرنا دسوار بورایت

کوست کی طرف سے انگلستان میں جو مجھ حرف ہوتاہے باتا اس کی تفصیل حسب ذیل ہے ا۔ مطاليًا

دا ، سرکاری قرضه کا انتظام اور سود یه ریلو س ذرائع البياشي بر سود اور ساليانه المرائع البياشي بر سود اور ساليانه ر ۲ ) سندوستان کے سول محکموں سے متعلق اداگی۔ ہم ر ٣ ) وفتر وزير سند كا خرچ ربلا شار وظيفه حات ) \_\_\_\_ الم (سم) فوجی اور بیری کار پرواز مصارف ( ۵ ) مرسد قسم کا سامان جس کی قیمت رفل سے وضع موی ۲- بیا

د ک ، غیر کار پرواز مصارف بینی وظیفے اور انعام ۔۔۔۔ ، میران تقریباً ۔۔۔۔ ، میران تقریباً کردار

حکومت بند کی طرف سے جو رقم انگلتان میں صرف ہوتی ہے سانوائی کے مبدسے وہ ابقدر او کڑوڑ روبید سالانہ پڑھ کئی ہے۔

مرت سے مطالبات وطن پر تکنه جینی اور اعتراض بور بنے ہیں - نه صرف ہندوستانی مربر بلکہ بہت سے الگریز بھی اس مد کو اقلاس بندکا خاص باعث قرار دیتے ہیں۔ اور مبض کا خیال ہے کہ مطالبات وطن ایک طرح کا خراج ہی جو انگریز ہندوستان سے وصول کرتے ہیں۔ مطربے - ایس مل کا جو مشہور مقولہ ہے کہ بین الاتوای لین دین میں اگر مسی رقع کا معاوضه برشکل سامان یا

بالل زر وصول نہ ہو تو وہ خلج کا حکم رکھتی ہے - اس سے میں اس خیال کی تائید موتی ہے اس سے علاوہ سرجاج وکلیٹ آج سے متوں پہلے فراچے ہیں کہ جو محصول کسی ملک سے وصول ہوگر آی ملک بیں صرف ، ہو اس کا اثر اس محصول سے بالک مختلف ہوگا ہو ایک ملک سے وصول ہو اور دوسرے یں صرف کیاجا وے آخری صورت یں یہ نہیں ہوتا کہ قومی آمانی کا کوئی حصہ ایک جاعت سے دوسری جاعت کی طرف نتقل ہوجاوے ۔ بلکہ محصول کی کل رقم ملک سے اتف سے نکل جاتی ہے -سرناس منرو نے ہی اس قسم کی مائے ظاہر کی ہے۔ معاشیتن کی نظریں مطالبات وطن سے وو پہلوتال غور بین - ایک سیاسی اور دوسرا معاشی مجیساکه مندرج بالا صاب سے واضح ہوتا ہے ۔ ایک تہائی رقم تو انگلتان میں محض ان سیاسی تعلقات کی وجہ سے صرف ہوتی ہے ج اس کے اور ہندوستان کے درسیان تائم ہیں ۔ اور باقى دونهائى رقم البته ايسے كاموب بيس صرف بوتى سے-جن میں کچھ نہ کچھ معاشی کاروبار کی جملک نظر اتی ہے۔ میں یہ خیال توصیح نہیں کہ مطابات کی کل رقم مک کی ارتی میں جھیج کا حکم رکھنی ہے ۔لیکن مجمر جی البض معض سمارت في نفس خواه كيس يك جائز اور واجبي كيول بوں ، اس سے انکار ہیں ہوکتا کہ بندوستان کے

محموعی مافل میں سے جم فی صدی سے زیادہ رقم بنیرکسی باتا صاف صاف معاوضہ کے مک سے باہر چلی جاتی ہے کیا یہ حالت مجھ تابل اطینان ہے ۔ نہ صرف مطابات وطن کا اضافہ روکنا ضروری ہے بلکہ ان کی اس مقدار یں بھی حی الوس تخفیف کرنی چاہئے ۔ رہے سول معار مثلًا فوجی اور بحری اخراجات نرصتی مجتے ، وظیفے ، اور انعابات ، سو مندوستانی مربین کی داے میں ان معار یں جمی بہت کچھ شخفیف مؤسکتی ہے اور ہونی جا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ملک کی حکومت اور حفاظیت یں برطانوی لوگول کے بجائے خود مندوستاینوں کوخدست كا موقع دياجائے - اب سركارى قرضه كو ليجئ اس سم معلق بھی ان کا یہ احرار ہے کہ قرض نے ہے کر ریل بنانے یا خرید نے کی کوئی ضرورت نہیں ، اور اس وقت انگلشان کا جس قدر قرضه مندوستان پر سب - اس کو بنديج ادا كردينا جاجت بلك موسك تو مندوستان ست قرض سے کر اوا کرویا جائے ۔ سرکار ہند کے واسط ولايت يس جو مجه سامان خريدا جاتا سے - اس سي معلق بھی مندوستان کی دائے یہ ہے کہ انگلستان میں جو اس کام کے واسطے ایک بٹا محکہ قائم ہے اس کو تورانا نبين تو كلفنا وينا جائية - تاكه مطالبات وطن بين تخفيف مرد اور خود مندوستانی صنعت و حرفت میں جان پرے

بالل بالفاظ مخصر سرکار کے باں جس تھم کا سامان سمعال يس آئے متی الامکان مندوستان کا بنا ہوا ہو-كام چلانے سے واسطے سركار مجھ تقد رقم ہيشہ اینے باس تیار رکھتی ہے ۔ تجربہ سے معلیم ہواکہ کمسے كم بم لا كم يوند يا 4 كرور رويس بطور فاضلات لندن يل وركار ہوتا ہے - اور ايك كرور ٢٠ لاكم يونظ يا ١٨ كرور روسيه مبندوستان مين منطالت للمع مين البتسه لندن مين فاضلا معول سے بہت زیادہ بڑی رہی ۔ مینی علی الترتیب ال کی سقدار ان میں ایک کروڑ مع لاکھ ایک کروڑ ما لاکھ اور ایک کروٹر سام لاکھ پونٹر تھی ، اور سندوستان میں ایک كرور سرم لا كله ايك كرور هم لا كله اور ايك كرور ٢١ لاكله بونر الدن میں اس قدر فاصلات رکھنے پر بہت اعتراض ہوے۔ ایک تو یہ شکایت سی کہ لندن کے تاجروں کو مد دینے کے واسطے با صرورت بھی مندوستان کا روسی ولایت یں روک رکھا ہے۔ دوسرے یر حرفت مجی سخت تھی سم سرکار ایک طرف تو خود قرض لیتی ہے اور دومری طرف كمتر شرح سود بر ائدن بين اليے منظور نظر لوكو کو قرض وسے رہی ہے۔ مقضین نے دفتر وزیرانید کے عہدہ واروں پر پنی اور خود غرضی کے جو النام لگا گرچ وه میالند آمیر بی ، لیکن اس قدر مسلم بے ک وہاں کی صالت اعیمی نہیں ۔ اگر سرکار کے یاس طرورت

سے زیادہ روپیہ موجود ہوتو یا تو اس سے بہبود عامہ باتا کے کام مشروع کرنے چاہئے مثلًا عام تعلیم اور صفائی، یا قرض سے روکنے اور گھٹانے ہیں اس سے کام بیا جا۔ اگر ایسا موقع ہو کہ سرکار تھوڑے عصہ کے واسطے روپیہ قرض وے سکے تو ہندوستانیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچنا چاہئے ، نہ یہ کہ صرف انگریز تا جروں کو قرض طے اور ہندوستانی محروم رہیں۔

یے اور ہندوستانی محروم رہیں۔
اول اول تو یہ قاعدہ تھا کہ کل مران ایک مرکزی سوالیہ ننڈ میں جمع ہوتے اور اس بیل سے صوبہ صوبہ کو حسب طرورت تھوڑا تھوڑا حصہ مل جاتا تھا ۔ کو صوبہ دار حکومتیں خود ہی بیشتر مرافل تھیل کرتیں اور غود ہی ان کا بڑاحتہ صرف بیں اتبی ۔ لیکن پوکھ اس کارگزاری کی ترقی سے مرف بیں اتبی ۔ لیکن پوکھ اس کارگزاری کی ترقی سے ان کو فائدہ اٹھانے کا اطمینان نہ تھا ، اضافہ تحصیل کی رفتار سسست رہی ۔ اور چونکہ کفایت شعاری سے بھی ان کو کچھ غرض نہ تھی ، ان کے بال بہت فضول خری ہوتی رہی ۔ مزید براں مرکزی اور صوبہ دار حکومتوں میں برابہ کرار رہتی اور مصارف کی ذرا ذرا سی مدوں کے واسطے سرکار ہند سے منظوری لینی بڑتی تھی سائلۂ میں سربھاڑ شیل سربھاڑ اللہ کی تجویز بیر عمل شروع ہوا ۔ بعض محکے بالکل اسٹری کی تجویز بیر عمل شروع ہوا ۔ بعض محکے بالکل صوبہ دار حکومتوں سے انتھار میں دید یئے گئے ۔ ان محکموں صوبہ دار حکومتوں سے عاوہ کچھ

بالل اور کیشت رقم ان کو مصارف کے واسطے سلنے لگی - اللہ اور کیشت رقم ان کو مصارف کے واسطے ملنے لگی - اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عامل محکموں کے مختلف ملکوں کے سوا جن کو اینے واقع میں رکھنا ضروری تھا۔کل محکوں کا مالی انتظام صوبہ وار حکومتوں سمے سیرو سرویا -ستاشالہ یں صوبہ وار انتظام کا طریق اور بھی بڑہ گیا۔ اس وقت سے صوبہ دار حکومتوں اور سرکار سند کے ورمیان یانج یانج سال کے واسطے معاہدے ہونے لگے اس پنج سالہ طریق میں بھی فرتھین سے درمیان بہت حجت جاری رہی ۔ اور فضول خرجی میں بہت روید ضالع موا - ن صوت صوب دار حکوشیں اس طریق سے مخالف عظیں بلکہ انڈین نیشنل کا گریس سکے یں اس پر اعراض ہوے ۔ اخر سینولہ میں یہ قرار پایا کہ صوبہ وار ککومتوں كو مفوضه محكمول كي مال اور مخارج برمشقل اختيار وے دیا جائے ۔ چنانچہ اسی غرض سے واسطے ایک سکیم مرتب کی طبی اس بندونبت سمو در مثل ستقل ۱۱ کسے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ سنافٹ میں اسی تعمر کے جدید مستقل بندولیت بوے اور تھوڑے ہی عرصہ بعدنظر ٹانی سوی اور آن میں تھے تغیر و تبدل مہوگیا۔ آخر ساولہ میں عنے بڑے بڑے صوبہ ہیں ان سے ال کے متعلق مستقل قرار داد ہوگئ - اب سرکارین مسی صوبہ کو مالی اعاد دیتی ہے تو صرف ایک عالمت

یں وہ یہ کہ تعط بہ شدت مجھیل جاوے ۔ ساتھ ہی سرکار بائیا صوت خاص خاص خاص صورتوں یں صوبہ دار حکومتوں سے اراد کی خواہاں ہوتی ہے ۔ مثلاً جنگ بیش آئے یا اس کے المان کی خواہاں ہوتی ہے ۔ مثلاً جنگ بیش آئے یا اس کے المان کی خواہاں وقت آبرے ، عامل کلام یہ کہ خاص خاص صورتوں کے علاوہ بالیات کی قرار داد بائکل قطعی اور مشقل ہے اب اس یس ردوبدل نہیں ہوتا۔

ا ائتدہ سے غیر معمولی حالت کے سوا کیمی کوئی صور سددار اینے موازنہ میں مال سے زائد مخابع شامل مرسکے گا، انظام نديد اجازت سيے كد كوئى صوبروار حكومت اسينے فاصلات الأاكر سركار مندكى فاصلات بر مر زياده سناني ،، كا بار واله، اور سرکار ہندکی وستگیری سے بھر اپنے قدموں پر کھڑی ہو اگر سی خاص عارضی مجبوری سی وجہ سے صوبهٔ دار حکومت اینے فاضلات خرچ کر بیٹھے اور سرکار ہند سے اجازت طال کرلے تو اس کو شاہی خزاز سے مطلوب رقم قرض کے کہ اس پر سود بھی اوا کرنا ہوگا ۔ اگر صوبہ وار حکومت کا کسی طع کام ہی نہ چلے تو بھر محصول بڑیانے کی تجویز پر غور کرنا ہوگا۔ اسس منتقل قرار داد کے ہوتے ہوے بھی اگر سرکار ہند کے یاس می مست سمال یں زائد رقم بیج رہے اور وہ چاہے تو صوبوں کو اس میں سے مصہ دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اب سرکار ہند صوبوں کے سالان موازنوں

اليات س.

بالل بربیلی سی گرانی بھی نہیں رکھتی ۔ زیادہ تر مالی انتظام صوبوں سے اختیار یں جھوڑ دیا ہے ۔

سرکار بند کا موجودہ طریق عمل اوپر بیان ہوا، اب بعض بعض حلقوں میں یہ اصرار ہورہا ہے کہ شاہی اور صوبہوار ذرائع مدافل بالکل جلا کرویئے جاویں ۔ اور مالی معاملات میں صوبوں کو خود اختیاری منی جائیے ۔

سرکار ہندنے اپنے اور وزیر ہند کے مصارف کے واسطے جو مداخل بچا رکھے ہیں وہ تو شاہی کہلاتے ہیں اور جو صوبوں کے حالے کردیئے ہیں ان کو صوبوال مدخل کہتے ہیں ۔ مصارف بھی اس طبح منقع ہیں می می مدخل کہتے ہیں ۔ مصارف بھی اس طبح منقع ہیں می می مدخل کے خالص شاہی مدید ہیں اور سرکاری ریلیں ، جن مدول دار سرکاری ریلیں ، جن مدول میں سرکار ہند اور صوبہ وار حکوتیں شریک رتبی ہیں وہ یہ ہیں اور جنگلات ، آبیاشی ، اسٹامپ ، جینگی ۔ محصول یہ ہیں اور جنگلات ، اب مصارف کو ینجئے ۔ فوجی اخراجات ، سرکاری قرضہ اور جید چھوٹی چھوٹی مدین تو شاہی ہیں ۔ مصارف کو میجھے مقابی ہیں ۔ مصارف کو میجھے مقابی ہیں ۔ مصارف کو میجھے ۔ فوجی اخراجات ، اب مصارف کو میجھے ۔ فوجی اخراجات ، اب مصارف کو میجھے ۔ فوجی اخراجات ، طرفری قرضہ اور جید چھوٹی چھوٹی مدین تو شاہی اور خاتی اکشر مصارف میں ۔ کیچھ صوبہ وار مصارف شار ہوتے ہیں اور باتی اکشر موروری مدیں صوبہ وار مصارف کو در ریتی ہیں ۔

سلالالتلاء میں منال و مخابع معض کی مقدار بخته موازنه کی روست حب ذیل تھی ہ

مقامی خود افتیاری حکومت کے تین شید ہیں۔ بلدیا۔ منالیہ مقامی مجاسس - اور مجانس ضلاع اور محکمہ جات بناور سقامی خود افتیاری حکومت کا طریق - لارڈید اور لارڈ رین کے زمانہ سے شروع ہوا ۔ سلافیلۂ ہیں ہندوستان ہیں ۱۱ ہدیات قائم شے ۔ جن کے صدود ہیں ملک کی 4 فی صدی آبادی ہی ہوی محمی ۔ ان کا کام بھی انگلتان کی شہری اور دیہاتی انجنوں کا سا ہے - نیکن ان کو آزادی اور افتیار اور ا

کم ہے ۔

سلافات لاء ہیں تمام بلدیات کی مجموعی آلدنی ، لے کروڈری ایک اس میں سے بہ فی صدی رقم کلکت عبی ہدیات کے مختلف اور رنگون سے دصول ہوی ۔ مال بلدیات کے مختلف ذرایع ہیں ۔مثل محصول ۔ فاص فاص قوانین کے تحت میں توفیر، بلدیہ کی ملک و جائماد کی آلمدنی ، اور مسسرکاری المادیں ۔ محصولوں میں مکان اور زمین کے محصول بہت فاص فریعہ تھا۔ فاص فریعہ تھا۔ فاص فریعہ تھا۔ اب اکثر صوبوں میں ترک کردیا گیا ۔ اور اس کے بجائے

الله مجمد بلاواسط محصول جاری موسکتے - اس قسم سے محصول باللہ مفریم اس سے قبل بیان ہو بیکا ہے -

ان کے علاوہ کچھ محصول اور بھی ہیں مِثلاً جانوروں،
سواریوں ۔ پیٹو ل ، سجارتوں ، رہستوں ، گھاٹوں ، پانی ،
روشنی ، صفائی ، اور اسی طح کی دوسری چیزوں پر محصول
لگا دیتے ہیں ۔ فاص توانین سے بوجب بلدیات کو
موشیوں سے رمنوں ، گاڑیوں سے اڈون ۔ اور شراب
و مسکرات فروخت کرنے کی اجازت یافتہ دکانوں سے
جی آرنی ہوتی ہے ۔ اکثر بلدیات کو اور بھی ذرائع آرنی
طل ہیں ۔ مثلاً زمینوں کا لگان ، مکانون کا کرایہ ، بلدیہ کی
طک و اسباب کی قیمت ، بازاروں ، اور فرجوں کی آرنی
مدارس کی فیس ، وغیرہ ، اس سمدنی سے علاوہ ان کو
مدارس کی فیس ، وغیرہ ، اس سمدنی سے علاوہ ان کو
مدارس کی فیس ، وغیرہ ، اس سمدنی سے علاوہ ان کو

بلدیات کا روپیه فاص سمر ان کاموں میں صرف ہوتا ہے۔ روشنی ، پوس ،صحت و راحت عامہ ، آبرسانی ا آبیاری ، صفائی ، شفاخانے ، دواخانے ، فیکلہ - طاعون اکی روک ، بازار ، بافات ، سطرکوں ، اور عارات کی تعمیر واشت و تعسیار عامہ -

مجموعی مصارف اکثر منال سے بڑہ جاتے ہیں۔اُسی صورت میں بلدیات سرکار سے اماد کی خوالاں ہوتی ہیں۔ بلدیات کے محصول کا بار ۲ روپیہ کا اُنہ فی س

مجالس ضلع اور مقامی مجالس کی آمدنی کا ذریعیہ زیادہ تر وہ ابواب ہیں جو الگزاری کے علاوہ وصول کئے جاتے ہیں ۔ ابرل سن اللہ سے مجالس کے حسابات صوبہ وار حسابات سے جوا کردے سے نے ، اور اب کی امدنی بھی بلدیات کی آمدنی کی طبح الگ رہی ہے ۔ مجالس کو جس قدر آمدنی ان ابواب سے وصول ہوتی ہے۔ اس کے ایک چوتھائی کے قریب سرکار اماد وہتی ہے۔ اس کے ایک چوتھائی کے قریب سرکار اماد وہتی ہے۔ مجالس کے زرایع آمنی اور بھی ہیں ، شائل مریشیوں کے واسط صوبہ دار سکوشوں کا محصول خاص خاص کا موں کا موں کے واسط صوبہ دار سکوشوں میں جھوٹی آمدنی بلاشاد میں جھوٹی کی جھوٹی آمدنی بلاشاد میں جھوٹی آمدنی بلاشاد میں جھوٹی آمدنی بلاشاد میں جھوٹی آمدنی بلاگانے کی کھوٹی آمدنی کی جھوٹی آمدنی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے

مد قرضہ ہے ہا کروڑ روپیہ ہے ۔
مجابس سے مصارف کی مدیں یہ ہیں ۔ سٹرکست ریل ، شفا خانے ، جیکہ ، صفائی ، آبرسانی ، آبیاری ، ابتدائی تعلیم ، بازار ، مسافر خانے ،

مجاس کے محصول کا بار ۳ ہے کہ فی کس تخبید کیاجاتا ۔ معدد قوانین کے بعوجب بڑے بڑے بڑے بدرگا ہوں

بائل کا انتظام محکہ جات بنادر کے سپرد کر دیا ہے ۔ تاکہ وہ گھاٹ اور گو دیاں بنائیں ، اور جہاز رانی کی درمری ضرور کو دیاں بنائیں ، اور جہاز رانی کی درمری ضرور کردیں ۔ ان محکوں کے ادائین کو جو کہ کمشنراں بنادر کہلاتے ہیں ۔ یہ بائحتی سرکار مہند بہت کچھ اختیارات ماصل ہیں ۔ جہاز اور مال پر محصول لگانا ، جہازوں کا جو کام کیا جائے ۔ اس کا معاوضہ وصول کرنا ، بناور کی درستی اور ترقی کے واسطے قرض لینا ، بندرگاہ اور آسک درستی اور ترقی کے واسطے قرض لینا ، بندرگاہ اور آسک اور آسک میاروں کو صاف اور ورست رکھنا ، مال گو وام ، گھا ہے اور گوریاں ، بیار کرانا ، اور روشنی وغیرہ کا انتظام رکھنا۔ طرح میں اور تجارت کی سہولت کے واسطے طرح میں جہاڑوں اور تجارت کی سہولت کے واسطے طرح کی بیشتر رکن مقامی طرح کی بیشتر رکن مقامی حورت ہیں جن کو اکثر مقامی حکومت خود نامزد کرتی ہے ۔

مہندوستان سے خاص بندرگاہ بانچ ہیں ، کلکتہ،

بہبئی ، کاچی ، رنگون اور مدراس ، ان کی سالانہ آمدنی
علی التربیب تخینًا اللہ کروڑ ، 4 لاکھ ۔ لیکروڑ ۔ ۵م لاکھ اور
۱۳ لاکھ رنتی ہے ۔ کچھ روز سے بحظکا ون کا بندرگاہ
بی ترقی کررہا ہے ۔

## چود بروال باب

## . حکومت ومعاشیات

بالل وہ بچالیت ایک طرح کی فیس یا بالائی یافت ہوتی تھی جو لگان کے مفروم یں وال نہیں ہوسکتی ۔جب سمجھ صوب برطا نوی علد اری یں س نے تو سرکار اول اول اول کسی حکومت سمے طریق کے مطابق الکرار سے نام سے تقریباکل معافی لگان سسنگوالیتی تھی -جہال متیبطین كم يا كمرور سے - سركار براو راست كاشتكاروں سے معا الد كرليتي تملى جیاکہ عیواری تعلوں کا حال ہے۔ اس سے برنکس جال متوطین کی طبری طری وبر دست جاعتیں موجود تھیں مشلاً ۔ شکال ابہارا یا صوبہ ستده کے زینداری خطوں یں ، وہاں سرکار کو ان متوسطین ست سعاملہ کرنا چرا ۔ وہ اس طرح کہ یہ لوگ کاشتکاروں سے لگان وصول كرين - اور تصور الساحق الني رست مثلًا وس فيصدى كالط كر باقى قريسه سرکار میں وہل کریں ۔ اسی مقلانے برہتے برستے اب خالص لگا کی شکل اختیار کرلی جو زمیندار اینے واسطے وصول کرتا ہے۔ ایکے چکر تحریر ہے کہ بندوستانی سکان کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے ملکوں یں تو زمیندار این نگان یں سے سرکار کو ماگزاری ادا کرتے ہیں اور ہندوستان میں خود سرکار نے مجھے لگان زمینداروں کے واسط جمور ركمات -

اگر سرکاری زمینداری کو نمکورہ بالا طربق صحیح مان لیا جائے تو
اس سے دو نتیج شکتے ہیں اول یہ کہ زمیندار کی چینیت محف ایک
اسکا حقوق والے کاشتکار کی سی رہ جاتی ہے ۔ دوسرے اگر سرکار
چاہے تو کل کا کل لگان طلب کرسکتی ہے۔
چاہے تو کل کا کل لگان طلب کرسکتی ہے۔
تاریخی نجاظ سے یہ طربق صحیح ہو یا غلط سرکار نے زمین کے

الخری الک بہونے کا کبھی وعوی نہیں کیا ۔ اور نہ کسی معاشی لگان کی طالب بہوئی ۔ مسطر بیڈن یاول جو اس باب میں بڑی سند مانے جیس کے طالب بہوئی ۔ مسطر بیڈن یاول جو اس باب میں بڑی سند مانے نہیں کہ مالگزاری کا کہیں یہ طریق نہیں کل کا کہیں یہ طریق نہیں کو کل کا کہیں یہ طریق نہیں کہ جو کچھ بیداوار بچے اس کو سرکار سگوائے ۔ بلکہ سرکار تو اس بنا بر مالگزاری تحصیل کرتی ہے کہ جمیشہ سب باوشاہ ایسا کرتے رہے اور مکومت کی آبدنی کی بڑی کہ میشہ سب باوشاہ ایسا کرتے رہے اور میکومت کی آبدنی کی بڑی کہ میں معصول زمین رہا ہے ۔ کہتے ہیں کہ سندوں سے عہد میں مالگزاری بیداوار کی دس بندرہ نی صدی رہتی میں کہ الکراری بیداوار کی دس بندرہ نی صدی رہتی میں کہ الکراری بیداوار کی دس بندرہ نی صدی رہتی میں کہ الکراری بیداوار کی دس بندرہ نی صدی رہتی میں کا کرائے زبانہ میں بیک بلٹ تک بڑے گئی ۔

مسٹر بیٹرن یاول نے تاریخی موشکافیاں چھوڑکر اس مسئلہ کے علی پہلو پر نظر ڈالی ہے ۔ فراتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے خود ہر کیکہ زمین کے متعلق کچھ ڈائی حقوق خود عطا کر و یئے ہیں یا تسلیم کئے ہیں اور بنگال اودہ بلکہ تام شالی ہندوستان میں تو اس نے صاف صاف زمینداروں کے الکانہ حقوق ان ان لئے۔ پس بالعموم یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ سرکار زمینداروں کو اپنی اسامی سمجھر ان سے الگزاری بطور لگان وصول کرتی ہے ۔ بیٹیق ہے کہ سرکار زمین کی وصول ماگزاری مسلم سنا میں ہو وصول ماگزاری سے واسطے ضافت تصور کرسکتی ہے ۔ اسٹی جب کر وہ بھر اسسی سلسلہ میں حمریر فرائے ہیں کہ جب اس تدر بربی اور قطبی طور بر سرکار لوگوں کے مالکانہ حقوق تسلیم کرتی تو بھر سرکار کو عام سرکار لوگوں کے مالکانہ حقوق تسلیم کرتی تو بھر سرکار کو عام نریندار سے تعبیر کرنا محض ایک استعادہ ہے ۔ سرکار آگر زمینداری

باللہ کا کوئی کام کرتی ہے تو صوف یہ کہ اس کے ہاں سے کاشتکارو سے کوشکارو سے کنویں بنانے کھیت دیست کرنے ، یا دوسرے زراعتی ضروریات سے واسطے کچھ پیشگی رقم مل جاتی ہے ۔ دوسرے وبا اور قعط بیس الگزاری ملتوی یا معاف ہوجاتی ہے اور یوں تو ملک کی کل ترقی حکومت کے دم قدم سے والبنتہ ہے ۔ مسٹر بیڈن پاول کا ہم خری فیصل المد یہ ہے کہ مالگزاری کسی طبح لگان قرار نہیں پاسکتی۔ فیصل لہ یہ جے کہ مالگزاری کسی طبح لگان قرار نہیں پاسکتی۔ ختی کہ ویتواڑی خطوں یں بھی نہیں ، بلکہ ان کی دائے میں یہ مطالبہ زرعی آمرتی پر ایک طرح کا محصول ہے نہ کہ لگان کا کوئی جڑو۔

مسطر بیڈن پاول کی رائے میں یہ مسئلہ غلط ہے کہ کل زمین کی آخری مالک سرکار ہے ۔ اب یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ آیا کوئی بھی ایسا فرقہ ہے جس کو زمین پرقطبی مالکانہ حقوق حصل ہوں۔ جی تویہ ہے کہ زمین کا قطعی مالک کوئی بھی نہیں ۔ بلکہ ما لکا نہ حقوق کے مختلف مارچ ہیں ۔ اور چند فرقے ہیں جن میں سے ہرایک کو تھوڑے بہت مالکانہ حقوق حال ہیں ۔

مالكان حقوق كے حسب ذيل بانج مارج قرار باسكتے بين إ

و ا كا سركار خود بلاد اسطر رمين كى مالك بو-

کر اس کا شنگار یا مالک زمین عملی طور پر مالک سمجھاجاوے اور وہ کر سرکار کو مالکزاری ادا کرتا رہے ۔ رعبتیواٹری خطوں میں میری طریق رائج سے ۔

رس سرکار ایت اور کاشتکاروں کے درمیان مالکان زین کا

ایک تیسرا فرقہ تسلیم کرے - اس کی صیح مثال بنگال میں موجود ہے بالبلہ

دمم ) سرکار اپنے اور کاشٹکاروں کے درمیان مالکان زمین کے

دو فرقے اور تسلیم کرے - یہ صورت اس وقت بیش آتی ہے 
جبکہ زمینلار کے حقوق اس ورجہ نہ بلرہ سکے ہوں کہ وہ تو

اعلی زمیندار بری جائے اور باقی لوگ جن کا دین سے تعلق

ہو محض اسامی شار ہونے گئیں -

ر ۵ ) سرکار خاص خاص او نے مالکانہ حقوق تسلیم کرنے میٹلاً بیٹنی فیر سندوستان میں حقیت اراضی بہت سی تبدیلیوں کے زیر انز رہ کر کالت موجودہ نمودار ہوئی ہے ۔ اکثر ہوا یہ کہ تمچھ حقوق دوسکر حقوق پر فوقیت یا گئے ، اور اس طح ان کے متعدد مارچ بن گئے۔ ایسط انڈیا کمپنی کی ابتدائے حکومت میں مالگزاری کا بندوسبت دوای

است محوارے محوارے عرصہ بھد بلکہ اکثر سال بہال ہوتا تھا اس بنیات اللہ است محوارے عرصہ بھد بلکہ اکثر سال بہال ہوتا تھا اس بنیات بنیات محوارے محصہ بھد بلکہ اکثر سال بہال ہوتا تھا اس بنیات بنیات طریق سے سرکار کو جس قدر وقت اور رعایا کو وشواری پٹی آئی ہوگی ظاہر ہے ۔ کمپنی سے دائرکٹر بیٹی منتظموں نے بالاخر اس طرق کی خرابیاں محسوس کرکے لارڈکارن واس کو ایک چھی تکھی حسب میں نہ صوات بلکہ الکزاری کو یوں متواتر بڑائے پر بہی نفرین کی مقامات عمیں ایسا محوال کہ بنکال اور بہار کی ایک بہائی آبادی تلف جوئئی ۔ اور بڑے بڑے بڑے بر بہائی آبادی تلف ہوگئی ۔ اور بڑے بڑے بڑے بڑے مزروعہ خطے ویران جھل بن کئے سخت ضرورت تھی کہ بڑے باسے قعطوں کے دفع کا کوئی انتظام کیا جائے۔ لارڈکارن والس نے فیلوں کے دفع کا کوئی انتظام کیا جائے۔ لارڈکارن والس نے فیل فرانس صاحب کا تجویز کیا ہوا دوامی بندوست بسند کریا۔

بابن سرکار اس وقت بگال بین تین طرح پر بندوبست کرسکتی تھی ، یا تو (1) خود عیت بعنی کاشتکاروں سمے ساتھ یا (۲) مالکزاری سمے عصیکہ داروں کے ساتھ اور یا ۳۱، زمینداروں کے ساتھ بندولست کریتی سرجان شور نے اخری طریق کی "ایٹ کی کیونکر وہ اسی کوعدہ حكومت اور ملكي ترقى سم واسط موافق اور موزول خيال كرتے تھے۔ دوامی بندولست بگال میں ستاف از میں سندوع موا۔ اور موائلہ بارس کے میل گیا۔ اس طریق کو جاری کرنے یں سرکار سے دومقصد تھے آیک تو وصول مالکزاری کا اطبینان-ووسرے نینوں کی کیستی اور ترتی - امید یہ تھی کہ جب مانگواری ہمیشہ سکیشہ کے واسطے معین سوجائے گی تو زمینداروں کو انی جائراد درست کرنے کا بہت شوق پیا موگا کیونکہ اسے اطینان ہوتا سر الدنى من جقدر منى اضافه بو مقره الكزارى سے علاده سب اس کی جیب میں رہے گا۔ اور سرکار اس میں سے کوئی حفت م نه لیکی ۔ دوسرے ید بھی تو تع تھی که سرکار کی فیاشی وکلیکر زمیندار بھی کاشتکار کے ساتھ فیاضی برتیں تھے۔

ی افیسویں صدی کے شروع شروع میں تو حکام کی عام راسے یہ طفی می یہ طابق بندوست بہت مفید اور کامیاب شابت ہوا - جنانچہ صوبہ اگرہ سے کمشنروں نے ایک گشتی میں لکھا کہ صوبہ بکال میں دوائی بندوبت کو بہت عصلہ افزا کامیابی حال ہوی - وہاں جوراحت بندوبت کو بہت عصلہ افزا کامیابی حال ہوی - وہاں جوراحت اور مرفہ الحالی تھیل رہی ہے وہ زیادہ تراسی عاقلانہ اور فیاضانہ طراق کا نتیجہ ہے - اسی بناء بد ان کمشنروں نے سرکار سے سفارش کا نتیجہ ہے - اسی بناء بد ان کمشنروں نے سرکار سے سفارش

کی کہ بندومبت کا یہی طریق صوبہ گرہ میں بھی جاری کرنا چا ہے اور باللہ بہت سے حاکموں کی بھی یہی رائے تھی اور وہ چاہتے کے بہت سے حاکموں کی بھی یہی رائے تھی اور وہ چاہتے کے بندوستان بھر میں یہی طریق بھیل جائے۔

لیکن میکھ روز بید سرکار کی رائے بانی شروع ہوی اور ابتو سب حکام یکزبان بین که یه طریق بانکل فضول اور ناکامیاب ثابت بوا مرطر رواش چندروت انجهانی نے جب سرکار مند کی مالگزاری کی یاسی پر ککت چینی کی تو اس سے جواب میں سرکارہند نے بھی سندوائے میں ایک نوط شایع کیا جس سے اس کا رہا صاف ظاہر ہوتا ہے ۔ نوط یں لکھا ہے کہ سرکار کومعلوم نہیں کس بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ دوامی بندوست نے بنگال کو تحط سے بچالیا ۔ تاریخ تو اس بیان کے خلاف میں ہے میں لوگ بو بیشین طویاں کرتے ہیں کہ اگر دوسرے صوبوں میں بھی دوامی بندوسبت ہوتا تو اس سے جنیں و چناں فوائد ماسل ہو تے -سركار ان اتوال سو مجهد قابل التفات ببين سجفتي - اب ربي بنگال یں زراعت کی مالت ، اس لحاظ سے بھی کوئی ہنسیں کوسکتا کر دوامی بندولبت کی بدولت بیاں سمے کا شکاروں کو کوئی خاص راحت اور مرفدالحالی بیسری - دوای بندوسبت سے یبی نتاجج تو پیدا نہ ہوے جو اس کی تعریف میں بیان کئے جاتے ہیں ۔ بجائے اس کے کہ زمیندار کاشکاروں کے ساتھ فیاضا برتاؤ كرتے لكان بريا بريكر كاشككارول كو دماكر انہوں كے اور افلاس برا دیا - اور یہی وجه بے که سرکار مند کو کاشتکار

ما تا کی طرف سے وظل دیا چلا ۔ تاکہ کہیں وہ نباہ یہ بوجائے ۔ یہ جو کہاجاتا ہے کہ ووای بندولست کی برکت سے بنگال یں لوگ خیرات اور رفاہ عام سے کاموں میں بہ کثرت الی ا مراد ویتے ہیں ۔ بیشک سرکار ہند کو فخر ہے کہ بگال میں اور سیطی دورسے صوبوں میں بھی بڑے بڑے قابل احترام اور فیاض دل زمیندار بستے ہیں لیکن ساتھ ہی سرکار کو بہاں کی خوابیول کابھی مال معلی سے ۔ سٹا زمینداروں کی غیرموجودگی ۔ بیدر ومختارکاروں کی سخت گیری زمیندار اور کاشتکاروں کے ناگوار معتقات کاشتکار اور زمینداروں کے درمیان مسیح والوں کا اضافہ ۔ یہ خوابیاں جسقاد کمیں اور نظر اُئی ہیں اس قدر بیال بھی موجود ہیں اور اسی رفتار سے پیمیل رہی ہیں میں سرکار اس کو ایکان داری کے فلات سجمتی ہے کہ وہ اس رائے کی تصدیق کرے کہ کانتگار کے حق میں یہی مروم طریق مفیدے ۔ حالاتھ کسی دہذب ملک کا تجربہ اس طیق کی تائید نہیں سرتا ۔ نہ خود سندوستان کا تجربہ اس کے موافق نکلا ۔ بلکہ نابت ہوا کہ غربب کا شکار زمینداروں کے بنچہ یں اس قدر ہے بی اور ناجار ہو گئے کہ مجبور مورسرا کو ان کی حفاظت سمے واسطے ایسے ایسے سخت توانین نافذ کرنے پڑے جن کی اور صوبول میں جہاں میعادی بندونست کا رواج مے مجھی ضرورت بنیں بڑتی ۔

 كى معاشى بېبود بېت مجم محفوظ بوگئى - چنانچه مسطر آر سى دت بالېل تحریر فراتے ہیں سکہ اگر سوعیاء سے دوامی بندوبست کا یہی مقصد عما كه بكال بين وفادار زميندارول اور غوش مال كاشتكارول كى ایک جاعت تیار بوجائے تو یہ مقصد توقع سے بڑہ کر پورا ہوگیا۔ اس زمانے سمے ہندوستانی مدبروں کا تو عام طور پر الیابی فیال تھا۔ نیکن ہندوستانی رائے کا ایکل رجیان یہ ہے دوامی بندوابت ایک قیم کی غلطی ہے جو سرکار سے سرند ہوگی ایک طرف تو سرکار آرنی کے غیرکتسب اضافہ سے محروم رسی ۔ اور دوسری طرت کاشتکارول کی برای جاعت کو بھیمنافع ين عليك عليك حصَّه نبين الله بعض كا تو يهال كا خيال ہے کہ اگر بندوبست میں زمینداروں کا کوئی وخل آی ہوتا تو ببت اجما تفا -

مطرجان استوارط بل تحرير فرماتے ميں كه دواى بندولبت کے یک خیال مامیوں کو اس سے جو توقعات تقیں وہ پوری بنولیس اور اس کاظ سے یہ طریق سراسر ناکامیاب ٹابت ہوا۔ ان کو بہت ناز تقاکہ ابنول نے بنگال میں ادہر سے اُدہر کک انگرز جیسے عالی حوصلہ زمیندار بیدا کردئے حمر تجربہ سے وہ آئرلینڈ کے جیسے بے بروا زمیندار تابت ہوے ۔ بنگال کے زمیندارول نے ترقی جائداد کی طرف تو توجہ کی نہیں ۔ الطے اپنی جاہی کے سامان بیدا کر سے - ایک ہی سل سے بعد قدیم زیندار تو ختم ہو گئے اور کلکتہ کے ساہوکار ان کے جان شین بن بلیجے - اور

ہم اس کے جائداد کی آمدنی پر بیکار زندگی بسر کر کے - سر کار نے بائل کے جائداد کی آمدنی پر بیکار زندگی بسر کر کے - سر کار نے ایسے زمینداروں کی جاعت تار کرنے کی غرض سے جد بھی بھی مالی ایٹار برداشت کیا وہ سب صابع گیا۔

مٹر جیس مل اپنی تاریخ مند میں رقم طراز ہیں کہ بادشاہ کے بعد زمین میں سب سے زیادہ حق کاشتکار کا مقا ۔ ترقی لاک کی خاطر نہایت فیاصنی سے سرکار نے اپنے شاہی حقوق قربان کردیئے ۔ لیکن جس مکیت سے ترقی کا شوق پیدا ہوتا ہے ۔ دوہ حق کاست کاروں کو ملنا چا ہئے تھا ۔ کیونکہ زمین اسی کے پاس رہتی ہے ۔ زمیناروں سے جو کچھ حقوق سے سرکار ان کا معاوضہ دے سکتی تھی ۔

یہاں تک تو اس طربق کی خرابیاں بیان ہوئیں ۔ لیک اس یوں موجود ہے۔ مسلم بال کہتے ہیں کہ ایک بڑی حوبی موجود ہے۔ مسلم بال کہتے ہیں کہ اس غلط انماز طربق ہیں کم سے کم ایک بات غیمت تھی دہ یہ کہ رعیت کو زینداروں کی اسامی اللہ بات غیمت تھی دہ یہ کہ رعیت کو زینداروں کی اسامی فرار دینے کے ساتھ ہی ان کو زمین میں مستقل حقوق بھی دیائے ہوئے۔ ہندوستان کے جن حقوں میں برطانوی حکومت بعد کو قائم ہوئے۔ وہاں کے بندوست میں یہ علمی تو سرندو ہوئے نہ پائی کہ بڑی کی بڑے براے زمینداروں کی ایک بیک بڑے کے ساتھ یہ خوبی میں سے علمی بیل جانے کو سرکاری مھال میں سے علمی بیل جانے کی ایک میک بڑی کو بڑے کے ساتھ یہ خوبی بھی ترک بھوگ سے علیت کو سرکاری مھال میں سے علیہ بیل جانے کی بیک ہوئی ہی ترک بھوگ سے کا خات کا رواں کو مستقل حقوق ہیں ہے ساتھ یہ خوبی بھی ترک بھوگ سے ساتھ یہ خوبی بھی ترک بھوگ سے کا شاتکاروں کو مستقل حقوق ہیں ہے ساتھ یہ خوبی بھی ترک بھوگ سے کا شاتکاروں کو مستقل حقوق ہیں ہے ۔

خواه دوای بندولست کتنایی قابل اغراض کیول نه بو-

خرابیاں میعادی بندوبست میں بھی موجود ہیں ۔ اس میں نہ صرف بائبل بہت وشواری اور زیادہ خرچ ہوتا ہے ۔ بلکہ کاروبار میں تھی ابتری تھیل جاتی ہے یہ بھی اس کا خاصہ ہے کہ ترتی وراعت کو روکنا ہے ۔ بلکہ سرکار کے غیر معین اور روز افزوں مطالبات کے خوف سے زراعت برے حال کو بنیج جاتی ہیں ہے ۔ اور بندوبست کی میعاد جس قدر مختصر ہوتی ہے اسی قدر یہ خرابیاں دیادہ کھیلتی ہیں ۔ اس وشواری کا صرف ایک علن ہے وہ یہ کہ بندوبست کی میعاد دیادہ رکھی جائے ۔ مثلاً بچاس بہاس اس کا کہ یہ دوامی مبدوبست کی خرابیاں بیما ہوں اور نہ میعادی بندوبست کی خرابیاں بیما ہوں اور نہ میعادی بندوبست کی خرابیاں بیما موس ور بر یہ بتان جاہتے دیندارہ ہیں کہ دبین میں دوبنی میں مینداروں سے کیا کیا حقوق میں ۔ آیا درال دوبنیا کا حاکیا آگریزی مفہم سے مطابق ماک دبین ہیں یا صرف الگزاری سے گریزی مفہم سے مطابق ماک دبین ہیں یا صرف الگزاری سے گریزی مفہم سے مطابق ماک دبین ہیں یا صرف الگزاری

ہیں کہ زمین میں ومینداروں سے کیا کیا حقوق میں ۔ آیا ورآئ نمینا اگریزی مفہوم کے مطابق مالک زمین ہیں یا صرف مالگزاری کے مقیلہ دار اور محصل اس اسر سے متعلق بہت اختلاف رائے بھیلا ہوا ہے ۔ سے اشار اس میں جو لگان کا ایک بڑا مقدیمہ چلا اس میں کلکتہ بائی کورٹ کے بجوں نے یہ تبحیز کیا کہ بنگال سے زمیندار در اس مالک زمین نہیں بلکہ محصل ہے یہ عینی سرکار کی طرف سے ملکزاری تحصیل کیا کرتے ہے کے لیکن بیض مندوشانی مربین کا خیال سے الگزاری تحصیل کیا کرتے ہے کے وقع لیکن بیض مندوشانی مربین کا خیال بین سے مکہ زمین سے حقیقی مالک بھی وہی سے بلکہ ان میں سے بیک کہ زمین سے حقیق مالک بھی وہی سے بلکہ ان میں سے بیکال نے سام جون سابھ کو حکومت مند کو اپنا ایک مراسلہ بنگال نے سام جون سابھ کو حکومت مند کو اپنا ایک مراسلہ بیکال میں سے اس کی رائے صاف ظاہر ہوتی ہے لکھا ہے کہ کھا ہی کہ کھا ہے کہ کھا ہے کہ کھا ہے کہ کھا ہی کہ کھا ہی کہ کھا ہی کہ کھا ہی کہ کھا ہے کہ کھا ہی کہ کھی جے کہ کھا ہی کہ کھا ہی کھی ہے کہ کھا ہی کہ کھا ہی کہ کھا ہے کہ کھا ہی کہ کھا ہے کہ کھا ہی کہ کھا ہی کہ کھا ہے کہ کھا ہے کہ کھا ہی کہ کھا ہے کہ کھا ہے کہ کھا ہی کھا ہے کہ کھا ہے کھا ہی کھا ہے کھا ہے کہ کھا ہے کھا ہے کہ کھا ہے کہ کھا ہے کہ کھا ہے کھا ہے کہ کھا ہے کہ کھا ہے کہ کھا ہے کھا ہے کہ کھا ہے کھا ہے کھا ہے کھا ہے کہ کے کھا ہے کہ کے کھا ہے کہ کے

بابک حقیقت مال دونوں فریق کے انتہائی بیانات کے بین بین ہے۔ جہال سینکواوں متوسطین جن کا تعلق شخصیل الگزاری کے سوا کمجھ نہ تھا زمیدار بن بیٹھے۔ وہاں بہت سے ایسے خانمانی زمیمار بھی تھے جن کو اپنے زبانہ کے وستور کے مطابق پورے پورے مالکا نہ طوق ماسل کھے۔

پس شروع میں زمینداروں کی مینیت خواہ کچھ ہی ہو۔علی طور پر وہ جمین ابیت مقبوضہ زمینول سے مالک شار ہو سے جیں۔ اور ہونے جائے۔ البتہ سرکار کو حتی مالکزاری صرور حال ہے اور رواج و قوانین کی رو سے کچھ حقوق اسامیوں کو بھی لے ہیں زمینداروں کو ان کا لی فاکرنا ضروری ہے۔

الگزاری کے لحاظ سے حقیت ارضی کی دوتمیں ہیں۔ زیندائی اور رعیتواری ۔ جب مالگزاری ایک ایے فردیا جاعت کے ذمہ قرار پائی اور رعیتواری ۔ جب مالگزاری ایک ایے فردیا جاعت کی حمہ قرار پائی ہے جو مالک زین ہو اور جس کی حیثیت زیندار کی سی جو ۔ ق بید ونہست زمینداری کہلاتا ہے اور جب مالگزاری ایسے افراد کے ذمہ قرار پائے جو یا تو زمین پر خود قابض ہول یا قابضوں سے قائم مقام جول تو بندولیت کو رعیتواری کیتے ہیں ۔ دونوں صورتوں میں مکن ہے کہ مجھ ذیلی کاشتکار بھی لگان دے کر زراعت کریں ۔ پہلا طریق تو بالعم مین ال بہار ۔ صوئیہ متوسط اور مراس سے حقوں بین لائے ہے ۔ دوسرا طریق آسام ، برما ، برا ، برا را میں مین ماری ہے ۔ دوسرا طریق آسام ، برما ، برا را را میں میں جاری ہے ۔ جیساکہ اور مراس سے اکثر حقوں میں جاری ہے ۔ جیساکہ اور مراس سے اکثر حقوں میں جاری ہے ۔ جیساکہ اور مراس سے اکثر حقوں میں جاری ہے ۔ جیساکہ اور مراس سے اکثر حقوں میں جاری کی دوقیس ادر ہی

مینی دوای اور میعادی کل بنگال میں اور صوبہ متی ه اور مراس بائل سے معض حضول میں تو دوامی بندولست قائم ہے ۔ باتی تمام ہندوستان میں میعادی بندولیت جاری ہے اور میعاد وس سے لیکر تیس سال کیا۔ رتبی ہے ۔ مجموعی رقبہ مزروعہ میں سے کوئی بیں فی صدی تو دوای بندولیست میں وال ہے ۔ ۳۳ فی صدی یر زمینداری طریق سے مطابق میعادی بندولیت ہوتا رہتا ہے اور بائی مام فی صدی رعیتواری علاقہ ہے جہاں سیعادی بندورت رائیے ہے عام طور پر تو لوگ یہ سمجھے ہیں کہ مالگزاری بھی ایک قسم کا مصول لیے ہو لگان پر وصول کیا جاتا ہے ۔ لیکن حکام کا خیال اور سے وہ لگان کو الله مالگزاری کا منہا کیا ہوا حصّہ قرار دیتے ہیں چنانچہ اوپر بیان ہوچکا ہے کہ مہندوستانی لگان میں بیعجیب بات ب کہ اکثر مالک میں تو مالگزاری نگان کا ایک جزومجھی جاتی ہے جو کہ رویندار سرکار کو ادا کرتا ہے ۔ مہندوشانی تاریخی حیثیت سے لگان منافع زمین کا وہ حقہ ہے جو مرکار اپنی مالگزاری شا کے دستان سے واسط جمور دست

زمین کی حالت اور انتظام کے لی اظ سے تشخیص لگان کے تشخیص طریق منتلف ہیں ۔ ایک تشخیص طریق منتلف ہیں ۔ ایک تشخیص طریق دو عام اصولوں پر ببنی ہیں ۔ ایک تشخیص تجربہ کاری کی بنا پر مقدار لگان کا قرار دینا ۔ وہ اس طرح کر قبیتوں کے اضافہ اور مرفدالی لی کی ترقی کا لیاظ رکھ کر سابقہ اور موجودہ شرحوں کی بنا پر بیشنرین شرح تجویز کرنا ۔ اور بھیر ان شرحوں کو مناسب شخیف کی بنا پر بیشنرین شرح بیا آوری کے لیاظ سے زمینوں بر

پائل حب حال عائد کرنا - دور ا اصول دینداروں کی زین سے شعلی جب - جن دینوں کو اسابیاں کاشت کرتے ہیں - ان کا جس تعد لگان وصول ہو اس کی مقدار معلیم کرسے آیک مقررہ تنہیں مثل بی مقدار معلیم کرسے آیک مقررہ تنہیں مثل بی جب بین اس فی صدی کے حساب سے مالگزاری مقرر کردیتے ہیں - جو زیندا سے وصول کری جاتی ہیں تو شرح مالگزاری بحوالا بیدادار مقرر مبوق ہیں - البتہ اس سے سوا ہر کہیں مالگزاری کوالا بیدادار مقص کرتے ہیں کہ وہ پیلاوار کلی سے بجائے پیدادار خاص کا بینوں مور شار مور

زمینداری کے میعادی بندونست بین سرکار بالعم لگان کا . دوامی بندونست می صدی بطور مالگزاری وصول کرتی ہے ۔ دوامی بندونست بین مالگزاری کا اوسط لگان سے ۱۵ فی صدی پڑتا ہے ۔ زمین کی پیدا آوری ۔ موم - آپ و جوا - اور آبیاشی سے نوائد اور ال فروخت پیدا آوری ۔ موم - آپ و جوا - اور آبیاشی سے نوائد اور ال فروخت کرنے کی سہوتیں ۔ شرح مالگزاری تشخیص کرنے میں ان سب باتوں کا نحاظ رکھا باتا ہے -

ہندوستان کے معاشات اور سیاسیات میں یہ بہت معرکۃ الآرا اور مختلف فیہ مشلہ ہے کہ الگواری کا بار بجا ہے یا بیجا۔ ببت سے ہندوستانی مجان وطن کا قول تو یہ ہے کہ یہ بار بہت کلیف وہ ہے ۔ ہندوستان میں عوام الناس کی اس انتہائی افلاس کا ایک بڑا باعث مالگواری بھی ہے اور اسی سے قبط بھی بھیلتے کی ایس انتہائی افلاس ہیں ۔ اس کے بیکس حکام کا وعوے ہے کہ مالگواری ہرگز بہت نیادہ نہیں ہے جام کا وعوے ہے کہ مالگواری ہرگز بہت نیادہ نہیں ہے۔ بلکہ بھی عرصہ سے اس کے تعین میں سرکار نہیں نیادہ نہیں ہے۔ بلکہ بھی عرصہ سے اس کے تعین میں سرکار

بہت زیادہ فیاضی سے کام لینے لگی ہے ۔ مخمید سے معلوم ہواک باللہ برطانوی مندوستان کی آبادی پر الگزاری کا بار ٹیکس سوار دبیہ کے قربیب بڑتا ہے ۔

المنظمة كا ذكر يد كم يجد وظيف فوار اعلى حكام في سركايند کے ال ایک محضر پیش کیا جس میں چند تجاویز پر زور ویا تھا۔ (۱) اول یہ کہ جہاں کاشتکار براہ راست مالگزاری ادا کرتے ہیں۔ وال مصارف كاشت منها كرنے كے نبد جو كچھ خانص بيداوار یے۔ اس کے حساب سے وہ فیصدی الگزاری مقرر کی جائے۔ اور بالعموم وہ پیداوار کی سے ۲۰ فی صدی سے تجاوز نہ کرسے۔ (۲) دوسرے یہ کہ جہاں مالگزاری زمینداروں سے وصول ہوتی ہو ولال قواعدسها رزور كر مبوجب جو مصفراء من نافذ موث في ملكزارى اس لگان کی نصف ہونی چا ہے ۔ جو زمیندار کو اسامی سے وصول ہو ۔ اس سے زیادہ بنیں وسی میسرے یہ کم بندولبت کی میماد تیس سال سے کم نہ موفی چاہئے (م) چوشے یہ کہ سوائے اس حالت کے کہ سرکاری ذرائع آبیاشی کی ترقی یا قیمت پیداوارے اطافہ سے نہیں کی آلمائی میں اضافہ جو ۔ اور کسی حالت المیں الكزارى بنيس براني چائے (۵) پانچوي يدك ابواب عو الكزارى کے ساتھ وصول کئے جاتے ہیں ان کی انتہائی مقدار مقرر کردنی چا ہے کہ ابواب اس سے نہ بڑہ سکیں - سرکار نے جو ان تجا ویہ کا جواب دیا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی تجویز ٹاقابل عمل ہے -اس سے کاشتکاروں سو اللی مکلیٹ پنجے گی۔ موجودہ طربق کہیں

باب بہترہے۔ دوسری تجویز ہے محل ہے۔ قواعد سہارینور کا یہ منٹا ہرگز نہیں کہ مالکزاری . د فی صدی سے براہ یک نہ سکے یمسری جویز خلاف اصول ہے تعین میعاد کا اصول یہ ہے کہ جہاں زراعت ایک حالت بر قائم ہوجگی ہو اور اس میں جلد جلد کوئی تغیر و تبد نه بروتا مو وبال تو تيس تيس سال بدر بندوست مونا چاست ر طويا برسل کی زندگی میں ایک ایک مرتبہ کیکن جہاں زراعت کی س اس سے برعس ہو مثلًا بہت سی زمین ابھی افتادہ ہو - لگان کم ہو۔ زراعت محملتی طریبی ہو۔ یا نئی نئی طریس بننے ، ریل محلف، ادر آبادی بر منے سے زراعت کھیلے - اور قیمتول میں اضافہ ہوات دو نوں صورتوں میں تیس سال کا تجدید مبندوست ملتوی رکھٹا یا تو بالكزارول كے حق ين ظلم بوكا - جو اضافه الكزارى كا بيجا ار محقور سے روز مجھی برداشت بنیں کرسکتے یا عام محصول گزار مزید مالگذاری سے محروم رہی سے حالاتک وہ اس سے پورے طور پر مستحق بیں ۔ چوتنی تبحویز سے مطابق سرکار ایک مخصر جماعت سے فائدہ کی خاطران اضافه غیرکسب سے کیونکر وست بردار بھکتی ہے جو خود سرکار کی کوش اویدقی تہذیب کی برولت نبودار ہوا ہے رہی پایخیں جویز سو مقامی محصول مینی ابواب کا نشاء مقامی کوگوں کو فائدہ اور آمام بہنجاناہے اس کی مقدار قطعی طور پر معین کرنی مفادعامہ کے خلاف لیے۔ توانین نگال کا نشاء یہ ہے کہ اسامی کو بیجا مسابقت کی زوسے بچائیں ۔ اور ازروئے رواج اس سمو یو حقوق ال عکے بین اللو معفوظ کہیں۔ حوکم آبادی کے بہت، کرے حقد کا ذرایہ معاش

توا شن

زراعت جے ۔ زمین سمے متعلق جو جو توانین نافذ ہیں ان کا مختصر بالبطه فلاصد پیش سمزا خالی ازمنفعت ند ہوگا ۔

اس سے قبل بیان ہو پکا ہے کہ زین میں زمیندارانہ حقوق کو ج فوقیت صلل بوی وه اکثر دوسرے حقوق کو دیا دباکر بوی مشلاً جوں بنوں زمانہ گزرتا گیا مجھ زمیندار تو مالک بنی بنگھے اور باتی بیجار و کی حیثیت محض اسامی کی سی رہ حمی ۔ ان یں سے چذکا تشکارہ نے البتہ لا جھکر کر دبیناروں سے مجھ دوای حقوق منواسخ ۔ جورسامیاں کہ مجھی خود مالک زبین تھیں اور جن سکو بطور معابرہ بیشہ پر زمینیں کمی ہیں۔ ان کو الگ الگ جمعانثنا بہت دشوار ب - بنگال اور صوائد شیده اس تو اس تفریق کی ضرورت نی ہیں ری ۔ میون وال قانون یہ ہے کہ اگر کافتکارسلسل باره سال کک سمی زمین پر قابش ر بنے تو اس کو حق وحیلکاری مال بوجاتا ہے اور وہ ونیکار اسامی شار ہونے مگتا ہے۔البت بناب اور اوره میں یہ بارہ سال کا قاعدہ لائج نہیں ہے ۔ اور صوربه متوسط بین مجی اس کا نفاذ بہت خاص خاص حالتوں کے محدود ہے ۔لیکن ساتھ ہی ان صوبوں میں ایسے کا تنکاروں کی جائیں موجود ہیں جن کو خاص طور پر ڈیلی ڈھیٹدار تسلیم کرلیا گیا ہے ۔

بنگال کے قانون لگان میں اسامیوں کی مین تھیں قرار باتی در ا) طبیکہ دار ۔ (۱) طبیکہ دار ۔ (۲) رعیت رسیت کی میمی مین میں ۔ تسین میں ۔

و ا ا اول وہ جن کے اگان کی مقادیا غرع جفیہ کے واسطے

بالل معین ہو (۲) دوررے وخیلکار عیت جن کو زبین پرستقل قبصنہ رکھنے کا حق حال ہو (۳) تیسزے غیر وخیلکار رعیت - ان کے علاوہ رعیت کی آیک قسم اور بھی ہے جن کو آباد شدہ رعیت کہہ سکتے ہیں یعنی جوکہ رعیت کی حیثیت سے سی گاؤں کی زبین پر بارہ سال تک قابض رہ چکے ہوں -

کلیکہ دار سے ایک ایماشخس مراد ہے جس نے کہ مالک دین ایر قبضہ رکھنے کا حق عال کرلیا ہو ایک وہرے کلی مالک کرلیا ہو ایک وہ اس کا لگان تھیل کرے یا اس کو زراعت کے واسطے اسامیوں کے یا تھ بڑہ پر انٹھا وے اس حق میں کھیکہ دار سے درفتہ اور اس کے دوسرے حقدار بھی شامل ہیں ۔

رعیت وه لوگ بین بن کو زمین پیر قبضه رکھنے کا حق اسلئے اللہ ہوکہ وہ خود یا اپنے کہند ریا مزدوروں یا شرکیوں کی مدسے اس کو کاشت کریں ۔ اور اس حق میں بھی ورشہ اور ان کے دوسرے حقدار شامل ہیں ۔

عیت کے تحت یں زمین بر قابض موں ۔ عیت کے تحت یں زمین بر قابض موں ۔

بنگال میں رعیت بشرح معین سب سے اعلی رتبہ کی اسامی پی - ان کو قریب قریب نظیکہ داروں سے حقوق حاصل ہیں - نہ تو ان سے نگان میں اضافہ ہو سکے اور نہ یہ اسامی بے رخل ہوگیں۔ سوائے بہت خاص دسورتوں سے جبکہ وہ شرائط لگان کی صریح طلاف ورژی کر بیٹہیں - اور اسامیاں جن کو خاس حقوق حال ہیں

جموی طور پر وخیلکار کہلاتے ہیں ۔ باقی اسامیاں غیر وخیلکار شار بابل بوتی ہیں - ان کو پائی اسامی بھی کہتے ہیں ۔ ان کی حفاظت کے واسطے بھی قانون نے چند قواعب مقرر کردیئے ہیں مشلاً بے وظی کے واسطے کم از کم چھ ماہ قبل ان کو اطلاع دینی خرور سے ۔

صونہ متوسط میں جو زمیندار ہیں ان کو الگزار بھی کہتے ہیں۔
الفافہ و لگان اور بے وظی سے الحاظ سے ان کے اختیا ۔ ات
بہت محدود ہیں ۔ جن اسامیوں کو خاص حقوق عال ہیں ۔ جبتا بہایت فاص وجوہات کی بنا پر علالت وگری نہ وے ۔ زمیندار انکو بے وضل نہیں کرسکتے ۔ اسی بنا پر اضافہ لگان بھی می وہ ہے۔ اُنکو بے وضل نہیں کرسکتے ۔ اسی بنا پر اضافہ لگان بھی می وہ ہے۔ یہ نہیں کہ جننا بڑر صناع بر متوسط کے قانون ہیں ۔ عبی می وہ ہے۔ یہ نہیں کہ جننا بڑر صناع بر متوسط کے قانون میں

بنجاب بیل حی دخیلگاری باسکل قدرتی طور پر قائم ہوا۔ قالا کو زیارہ چھان بین نہ کرتی پڑی ۔ پنجاب کے قانون بیل دخیلگار اسامیوں سے اول تو وہ لوگ مراد ہیں جو رونسل سک زین پر قالبن رہ چک ہوں ۔ گر اس دوران بیں سوائے حصّہ مالگزاری کے نہ تو زیندار کو کوئی فکان اوا کیا ہو اور نہ اسامی کی شیت سے اس کی کوئی فدست بجالائے ہوں ۔ دوہرے ساقط الملکیت کا شکار ، تیسرے جو کاؤں کے باتی کے ساقم آئے ہوں۔ اور اول اول زین ورست کرنے ہیں باتھ طبایا مو چو تھے جو لوگ مالگزاری اوا کریں اور زین پر قابض چلے آئے ہوں۔ وضیلکار اسامیوں کی یہ جو خود بخود قسین بن گئی ہیں۔ ان بین سے برایک کے حقوق مختلف ہیں کسی کے زیادہ اور کسی کے آئا بی اس کو میں میں اسامی حیثنا حق شابت کر وکھائے آئا بی اس کو میں میں اسامی حیثنا حق شابت کر وکھائے آئنا بی اس کو میں میں اسامی حیثنا حق شابت کر وکھائے آئنا بی اس کو میں میں اسامی حیثنا حق شابت کر وکھائے آئنا بی اس کو میں میں میں اسامی حیثنا حق شابت کر وکھائے آئنا بی اس کو میں میں میں میں میں اسامی حیثنا حق شابت کر وکھائے آئنا بی اس کو میں میں میں میں میں اسامی حیثنا حق شابت کر وکھائے آئنا بی اس کو میں میں میں میں اسامی حیثنا حق شابت کر وکھائے آئنا بی اس کو میں میں میں میں اسامی حیثنا حق شابت کر وکھائے آئنا بی اس کو کہیں کی میں میں میں اسامی حیثنا حق شابت کر وکھائے آئنا بی اس کو کھی کے میں کوئی خاص

قاعدہ مقرر نہیں ، معاہرے خواہ صری ہوں یا مخوای ۔ سب کی بائلہ تعمیل ہوتی ہوں یا مخوای ۔ سب کی بائلہ تعمیل ہوتی ہوں یا مخوای ۔ سب کی معاہرہ نہ ہو تو تشخیص مالگزاری کی مرکاری شرح کے حساب سے لگان قرار پا ا ہے ۔ یا اس مقام کی رواجی شرح کے مطابق ۔ اسامیاں بالعموم عدالتی ڈگری کی رو سے بے وفل ہوتی ہیں لیکن وہ چاہیں تو کسی سال کی رو سے بے وفل ہوتی ہیں لیکن وہ چاہیں تو کسی سال کے ختم پر زمین حجھوڑ دیں ۔

بہنمی میں جس شخص کا زمین پر قبضہ ہوتا ہے یا تو وہ بطور خود قابض ہوتا ہے اور بلاواسطہ سرکار کو مالگزاری ادا کرتا ہے۔ اور بلاواسطہ سرکار کو مالگزاری ادا کرتا ہے اور اس کو رکتان ویتا ہے۔ اس دوسری صورت میں اگر کوئی معاہد اس کو رکتان ویتا ہے۔ اس دوسری صورت میں اگر کوئی معاہد مورت مقر ہوگی درنہ مقامی رواج ویکھا جائے گا۔

اورہ بیں اول تو یہ کوش کی گئی کہ صوبہ آگرہ کی طبح وہاں بھی بڑے بڑے دمینداروں کو جھوڑکر دیبایتوں کو زمیندار سیم کرایا جائے لیکن سند کئی کی بغاوت کے بعد تعلقہ دارو کے ساتھ بندولبت کرلیا گیا اس صورت میں تعلقہ جات کی اسامیوں کی حفاظت کے واسطے قانون نے قواعد مقرر کروشی سامیوں کی حفاظت کے واسطے قانون سے کل واجبی حقوق تسلیم اسامیوں کے کل واجبی حقوق تسلیم کرکے محفوظ کروشی موروثی اسامیوں کو تو حق دخیلکاری مل گیا۔

یوں تو ہندون کے عہد میں بھی ہندوستان قعطوں سے رازشت

پائیل معفوظ نه کا دلین سنگرت کی کابول میں اور قدیم سیاحل کے سفرناموں میں قبط کا ذکر مہت کم لمانا ہے ۔جس سے معسلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قبط شاذ ضرور تھے ، جب مجھی قبط بڑتا تھا ۔سرکار الماد کا انتظام کرتی تھی ۔ چنکیا نے ابنی شہوئا کتاب ارتبہ شامتہ میں الماد قبط کی جو چند صورتین بیان کی ہیں وہ یہ ہیں ۔ (۱) محصول کی سعانی (۲) ترک وطن (۳) سرکاری معانی از کا ترک وطن (۳) سرکاری معانی از کا کی تعمیر (۵) دوسرے مقامات سے غلہ منکان ۔

مسلمانوں کے عہد میں بھی قعط بڑے بن کا قاریخ میں وکر موجود ہے ان میں جہار قعط بہت بولناک سے ایک قعط تر موجود ہے ان میں جہار قعط بہت بولناک سے زمانہ میں شالی تو سامھانے میں محد تغلق نیک دل بادشاہ کے زمانہ میں شالی اراد کا امہام کردیا ۔ دلمی کی کل آبادی کو جھ جھے مہینہ کی خواک تقیم کردگ کی ۔ اس سے بعد اکبر سے زمانہ میں تام بندوستان کمین جار سال تک برابر خشک سالی اور قعط ہیں متبد وسیع کی جانب سیدوستان کمین جار سال تک برابر خشک سالی اور قعط ہیں متبر شہر خیرات بینی گی چانج شیا راب بادشاہ کی طرف سے شہر شہر خیرات بینی گی چانج شیا راب بادشاہ کی طرف سے شہر شہر خیرات بینی گی چانج تو اور انہوں کی مصبت کھٹا نے میں بیحد توشش کی ۔ شاہ جہال کی شیخت نشینی سے باخوں کی مصبت کھٹا نے میں بیحد توشش کی ۔ شاہ جہال کی شخت نشینی سے باخور کھا جواکہ بین ایسا پُرخطر قعط ہواکہ بینار ضافت سے الماد کا بہایت زبردست انہام تھا بیشار ضافت بینوکوں مرکزی ۔ چوتھاقعط بہایت زبردست انہام تھا بیشار ضافت بینوکوں مرکزی ۔ چوتھاقعط بہایت زبردست انہام تھا بیشار ضافت بینوکوں مرکزی ۔ چوتھاقعط

اورنگ زیب سے عبد میں نازل موا - اس موقع پر اماد کا چکھ باتبا انتظام کیاگیا - اس سے باب میں جمیں مل صاحب رقمطازہی ک اگر اورنگ زیب سے سابق طرز عمل کو دکیفکر ہم رحدلی اور بهدوی اس سے منبوب شری او پھر یہ اس کی کال اناشی میمتی یا سیت کر اس نے اس مصبت کے وقت مدورج کی فیاضی اور دریا دلی سے کام لیا به مالگزاری اور محصول کی قلم معاف کردیئے گئے ۔ سرکاری خزانوں سے بیجد و حما سے واوو دَيْن شروع بوَكْئ - جِال علد وستياب بوتا تفا وال سے قیطردہ مقاموں میں بیاکر ارزاں فروخت کرتے تھے۔ الیٹ اٹڈیا کمپنی کے عہد میں مہندوستان سے سی کسی کسی حفته میں کل بارہ قحط اور جار انیاں ظہوریذیر بوئی سب سے يهلا قعط تو سنكار ين بكال ين بجيلا جن في ايك شلث سے زیادہ آبادی کا صفایا کردیا گرچہ ساتھا یہ قط کے اثَّار منودار ہونے کے تھے اس کی روک تھام کی کوئی تکر بنين كى حنى - اور جب سخت مصبت بيلى تو الماد الله كونى معقد سلمائه یس حیدرآباد اور مراس میس گلائی رسی اور دوسرے سال یہاں بھی قبط مسلط ہوگیا کمینی سے عہد یں سے بہلا موقع تفاح کہ مکومت مراس نے قعط زدوں کے واسطے ادادی کام جاری کئے سات انگاء میں خلک سالی کی دجہ سے بیٹی میں تو

باس تعط شرا - اور مداس مین سرانی تعیلی اور دوسرے یی سسال صوبً متیده آگره و اووه ین قعط جا دیمکا - اس موقع پرسرکار نے سی طرح پر اماد کی ۔ مالگزاری معاف کردی زمیندار اور کاشتکارو س قرض سے طور پر میٹیکی رقیں دیں اور جستفدر غلہ بنارس ، الدآباد کا پنور، اورنگاڑہ میں باہر سے "آنا تھا اس پر سرکار بطور الداد كيهم رقم ديتي عنى "اكه غله ارزال فروخت بيوسك رعسكانداء يس مداس سے بعض اضلاع یں گوانی بھیلی اس سے بعد سے اسامار یں وہ قعط مودار ہوا جو بالموم گنتور قعط سے مام سے مضہور ہے ، مدراس سے شمانی اصلاع ، جنوبی مرمطواری اور میسور وحیدراً، کے مصول بر اس کا خاص الريطا - جبتك مصبت اتابل برداشت نہ ہوگئی سرکار نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ کی - نیتجہ یہ ہوا کہ گنتورکی پانچ لاکھ آبادی ہیں سے دولاکھ جائیں ضائع بَرْلَيْس بِعَيْدُ مِن شَالَى مِنْدُوسْنَان مِن تَعِط بِيًّا مِنْعَلَفُ مُرَزَى مقامات میں مفرض اماد تعمیرات کا کام تنروع کردیا گیا رالیکن بوڑے۔ بچے اور ایان جو کام کاج کے سعدور سے ان کو عوام کے خیرات پر چھوڑویا ۔ موت کی گرم بازاری کا کیا حال بیان ہو، اس مصبت کے دروٹاک امنا نے مرتوں توکوں کی زبان پر جاری رہے - سمد میں آیک سخت قعط طرا مگر وہ شالی مراسس تک می وو را -

جب سے ہندوشان کی حکومت کمیٹی کے الحقہ سے نکلی اور تخت و تاج برطانی کے تحت میں آئی ۔ وس تو بڑے بڑے

قعط بر سیکے ہیں - اور بہت سی سخت سخت گرانیاں الگ ہوئیں - بائیا يبلا قط سلتنا الا واقع بواليكن اس كا اثر ولى الره سے دريان می وو رہا ۔ برطانوی ہندوستان کا یہ بہلا قعط عقا جس بی الماد كى غرض سے خيرات فانے كھوك كئے ۔ اور سب سے اول اى موقع پر حکام کو یہ خیال پیلا ہوا کہ قط سے اسباب ، اس کی وسعت اور سختی کے متعلق تحقیقات کرکے ایس الابیر نکالنی جائیں کہ اس مصيبت كا مقابله كيا جاسك و چنايخه كرن بيرد استه و استخفيقات کے کام پر تعینات ہوئے رسطانا ہو بیں فشک سالی اور اس ووسرك سال سخت تحط الوار سب بن زياده مصبت اواريسه مِن أَنَّى أَن اللَّهِ عَلَى أَن كُو قَعْطُ اوْزُلِيد كَيْتَ بِين ورن ورهيقت اس کا اثر مدراس شالی بنگال اور بہار تک مجیس سیا تھا۔ حکام کو پہلے سے قعط کی خبریں مل رہی تھیں گر وہ مطمئن بیٹھے رہے نینجہ یہ ہوا کہ جب مصبت آئی تو سبنطامے نہ سنجملی لوگوں کا تخينه سبے كم اوريسه يىں دس لاكھ جانيں صائع بوكئيں - ايك سا بھی نہ گذرنے پایا مفاکہ ایک ہایت ہولناک اور قابل یادگار قط تمام شانی اور متوسط بند میں برگیا - راجیوان اور متوسط بند کی حالت سب سے برتر تھی سمہ جہاں نہ سوئی فصل تھی۔ نہ گھا چارہ اور نہ پانی اور اس پر بھی اکتفا نہ ہوئی تو ہیسنہ نے وہ افت بریاسی که الامال ، سرکار نے بہایت مستعدی اور سرگرمی سے الماد کا انتمام کیا کیکن مصیت کے مقابل وہ الماد کیم بھی ناکانی ربی اور جانون کا بہت نقصان مبوا۔

ستاعداء میں بہار اور صوبہ متورہ سے مشرقی اضلاع میں قبط یرا ۔ حکومت بگال نے اس موقع پر پڑی مستعدی اور کارگرادی وكموائى . إماد كا وسي بجانه ير ايسا الجما انتظام كياكه اس سے قبل سمجی و کیفے میں بنیں آیا مفا - المادی کاموں میں تقریباً ور وا روبيد صرف موار سكت المشاويل جوقعط بواكيا بلحاظ وسعت و تابي آبادی کے کیا بلحاظ بدت اور سختی کے انیسویں صدی کے شروع سے اس وقت کک سے کل تحطوں سے بازی سے گیا۔ مراس بمبئی رصورۂ متحدہ اور پنجاب سب اس کے لیبیط میں اسکئے -اس موقع پر اماد کا انتظام بہت ناکافی اور ناقص رہا سرکارنے اوگوں کی جان بچانے کی ذمہ واری لینے سے انکار کیا اور نہایت رو کھے ہیں سے صاف کہدیا کہ بلا کاٹلا کمی وبیٹی مصارف جانیں بیانے کا کام سرکار کے اختیار سے باہر ہے۔ اور خودمھیبت ہ رعایا کے اور نیز عام محصول عراروں کے حق یں یہی بہتر ہے کہ سرکار نوگوں کی مفت خوری کو رو کے اور اس کے بار سے بیے - بھر اگر اس طریق عمل کے بعد سخت بتاہی میلی ہو تو کیا عجب ہے۔ معتشد اور سلائد کے درمیان دو قمط اور پانج گرانیاں منودار موئیں کر زیادہ تر مقامی تقیل - البتد سے ۱۹۹۰ کاماء کے بڑے قعط کا اثر کم دمیش برصوبہ پر پیل اور تین کروٹ چالیس لاکھ کی آبادی تو پس کر رنگئی - جابجا تعمیرات کا امادی کام شروع كرف كے علاوہ خيرات مجى كمشرت تقيم كى كئى ۔ اور سبت جگه تو توگون کے مکانول پر اماد پہولنیائی ۔ اماد کا انتظام

نوب کامیاب نابت جوا - البت صوبه متوسط کا انتظام اچها دریا بالبًا اسی وجه سے وہاں اموات بھی احد حبّلہ سے بہت زیادہ ہوئیں - الماد میں کوئی سواسات کروڑ رویبہ صرف ہوا -

ابی لوگ اچی طرح پر سبنطنے ہی نہ پائے تھے کہ بھر
ایک سخت سعیبت نازل ہوئی بینی سون الماء بیں قبط نمودار ہوا۔
ایک سخت سعیبت نازل ہوئی بینی سون الماء بیں قبط نمودار ہوا۔
ایک لاکھ نواسی نہار مربع میل سے اندر اندر دوکروٹر اسی لاکھ آبادی پر اس کا اثر پڑا۔ شروع شروع بیں تو سرکار اطادی کام جاری کرنے سے معذور رہی اور اس سے ٹیادہ کوشش ہی جاری کرنے سے معذور رہی اور اس سے ٹیادہ کوشش ہی طرف نوگ اس سورت ہوگا۔ وی طرف لوگ اس سورت ہوا اور بھی مجموعی مات معمول سے ہے ہے اور اس برگیا۔ وی روبید صرف ہوا اور بھی مجموعی مات معمول سے ہے ہے اس المادی کام برگیئی سندولئی سے دید بھی سی تھی می محموعی مات معمول سے ہے ہے اس اللہ بھی ہم وی مات معمول سے ہے ہے اس اللہ بھی سے دید بھی سی تھی المین سے دید میں سے دید بھی سی تھی المین ان بڑیکیشر مقامی مختوب رسیع بھا لیکن ان موقعوں بر امادی کام جاری کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا۔

اس مختصر سرگزشت سے واضی ہوا کہ ہندوستان میں تعط تھا کے مان کی منصبت اکثر نازل ہوتی رہی ہے ۔ سنشلۂ بیں تحط کمشنرول ہو اور مان کی منصبت اکثر نازل ہوتی رہی ہوتی ہیں تو دو خراب ہوجاتی ہیں اور تخمینا آبادی سے بارہویں حقد پر ہرقعط کا اثر بڑا ہے یعین صوبوں میں قط کا زیادہ خدشہ لگا رہا ہے لیکن شایہ ہی کوئی ایسا سال آتا ہو کہ ہندوستان سے کسی نکسی حصہ میں کھے قط یا گرائی نہ ہو ۔ بڑے بڑے تعط جسب

بائیا جائیں نووار ہووجاتے ہیں۔ان کا کوئی زمانہ مقرر نہیں۔ لیکن پہلے سے ان کے قرائن ضرور نظر آنے بھتے ہیں۔
قعط کی پہلی علامت یہ ہے کہ بارش نہ ہو اورفسلیں ماری جائیں۔گرانی پھیلے اور اوئی ورجہ کے مردورول کو کام نہ لئے تو بھیک پر آئر آئیں ساتھ ہی اعتبار گھٹ جائے لئی لوگ لین دین بند کردیں اور خیرات میں بھی مطبی بھینج لیں چوری اور فیرات میں بھی مطبی بھینج لیں چوری اور فیرات میں بھی مطبی بیدا ہوئے اور اوٹول میں ایک عام بیجینی پیدا ہوئے تو کھاکا انتظام قعطوں کا مقابلہ سرنے سے سخت سخت سخت وبائیں نمودار ہوں۔
اور صحت عامہ خواب ہونے سے سخت سخت وبائیں نمودار ہوں۔
ایک دستوالعل مرتب کرلیا ہے۔ ان کے فردعات میں تو کھی کھا اختلاف ہے۔ ان کے فردعات میں تو کھی کھی معمولی زبار میں بھی بطور احتیاط ویڈیں بندی کی کے مستقل انتظام معمولی زبار میں بھی بطور احتیاط ویڈیں بندی کی کے مستقل انتظام

طربق بیان کرویئے گئے ہیں ۔
جوں ہی کسی صوبہ دار حکومت کو قعط یا گرانی کی آمد کا
ہند چلے فور اس کی روک تھام کا انتظام شروع کردینا جا ہئے۔
خط کمیشن نے المادی کام کا جو طربق بتایا ہے اسسس کا
سب لباب ذیل میں بینی کرتے ہیں ہ

ربہتا ہے ۔ کیکن جہاں تعط یا گلانی کا خطرہ نظر کیا خاص تدابیر

مشروع بولیس - ان عام عبده دارون سے کام اور فراتف مقرب

ہیں جن کو تحط میں اماد کا انتظام کرنا بڑتا ہے ۔ نیز اماد کے

شروع شروع میں تو:۔

( ۱ ) کی کنویں کھودنے اور پختہ کنوں کی مرمت کرنے کے قط باللہ دل کھول کر بیٹنگی رقم تقیم کرنی چاہئے۔

ر ٢ ) جو لوگ عهده دار رز بول ان كي اماد بھي عال كرنى چاسيئے ادر لوگوں كى طرف سے خيرات تقيم ہونے كا انتظام كرنا جاسيئے ۔

رہ ہو ہوئے۔ ر ٣ ) تخم خرید نے کے واسطے کا شنگاروں کو پیٹیکی رقم دینی چاہئے۔ ر ٣ ) مجھ رقم پولیس کی تحویل میں رہے کہ وہ مصبت زوہ آواد

( ۵ ) انتحانی کام جاری کردیئے جائیں ۔ اور جابج کبادی کے مرکزوں میں مختاج خانے قایم ہونے بچاہئیں ۔

ر ۲ ) التواء مالكزاري كے متعلق تحقیقات ستروع كردى جائے -

د ، ، امادی علقے مقرر کرکے ان کی گرانی کی جا وے ۔

( ۸ ) جو لوگ بوجه معذوری مفت اماد کے مستی بول ان کی فہرسیں تیار کرلی جاویں ۔

( ۹ ) اگر جارے یا پانی کی قلت کا خدشہ بوتو اس کا بندوہ ا کرنا چاہئے - لوگول کو بھی آبادہ کیا جائے کہ باہر سے جارہ منگائیں ۔ اور فدائع آبرسانی پیلا کریں -

ابتدائی تدابیر ادبیر بیان موئیں ۔ ان سے پتہ چل جا وے کا کہ قعط کا خطرہ کس نوبت پر پہونے چکا ہے ۔ مثلًا استحانی کام ہے ۔ اس کا منشاء قحط میں اماد بہوئیان ہنیں بلکہ قط کا بتہ چلانا ہے ۔ کھوکوں کا بیٹے جرنا مقصود نہیں بلکہ مجموکوں کی جاعت دریافت

ہالکہ کرنا ہے۔ اگر قمط قریب آپنجا ہو تو گوک بکڑت امتحانی کاموں کو فورا پر گریں گے۔ جب اسی حالت ہو تو امتحانی کاموں کو فورا املادی کام قار دے دینا چاہئے کیونخہ یہی کام تو الماد تعط کے انتخا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جو گوگ چاہیں اور کام کرسکیں ان کو المادی کامول میں لگالینا چاہئے ۔ اور ہرایک کی محنت اور اجرت اس کی جمانی طاقت اور ضروریات کے کمانا سے مقر کردی جائے۔ قمط میں اجرت کا یہ اصول ہے کہ قیام صحت کردی جائے۔ قمط میں اجرت کا یہ اصول ہے کہ قیام صحت کے واسطے کم سے کم جس قدر ورکار ہو آئی اجرت دی جائے۔ اور دیہاتی کام و محکمہ تعمیرات کے دیر انتظام رہتے ہیں ۔ اور اس میں لوگوں کی بھی قسیں ہوتی ہیں۔ سرکاری کام اور دیہاتی کام ۔ پہلے کام تو محکمہ تعمیرات کے دیر انتظام رہتے ہیں ۔ اور اس میں لوگوں کی بڑی جاعتیں مزدوری کرتی ہیں ۔ ویر انتظام رہتے ہیں ۔ ویر کاموں پر حکام ماگزاری کی محرانی رہتی ہے ۔ اور وہ کام زیادہ تر اپنی دیہات کے واسطے مفید ہوتے ہیں ۔

امتحانی کامول کو المادی کام قرار دیتے وقت مفت الماد تقییم کرنے کا بھی انتظام کرلینا چاہئے۔ نہایت احتیاط کے ساتھ ان تام توگوں کی فہرتیں بیار کی جاویں جو ازروئے وستورامسل مفست الماد پانے کے محتی ہوں ۔ مثلاً جن لوگوں کے کوئی غزیز و قریب پرویش کرنے والے نہ ہوں اور جو کام کاج سے بھی معذور اور اپانچ ہوں ۔ یا جن کو مکان پر بیاروں کی تیار داری یا بیوں کی میکوں کی تیار داری یا بیوں کی شار داری کاموں کی تیار داری کاموں میں محنت مرووری نہ کرسکیں ۔

جابجا موقع دکھیکر مختاج خاشے بھی کھول دینے چاہئیں گاکہ بابک ہو لوگ معذور اور بے خانماں یا غریب الوطن ہوں انکو کچھ اس لیے۔
امداد کی اور بھی صورتیں ہیں ۔ مشلًا جو لوگ امادی کاموں یس مردوری سرر سبت ہوں اُن سے بال بچوں سے واسطے باوچنی اور رسوئی گھر کھول دینتے جا ویں یا پر دہشین مستورات کو مفت امداد تقیم کی جاوے ۔ شرفا کو ان سے مناسب حال ایداد دی جائے ۔ عارضی طور پر جو یتیم خانے جاری ہوں ان کی مدد کی جائے ۔ عارض طور پر جو یتیم خانے جاری ہوں ان کی مدد کی جائے ۔

جب برسات کا مرسم آئے تو بارش شروع ہونے سے قبل موشی اور تخم خرید نے سے واسطے کا شکاروں میں تقاوی کے طور پر بیشگی رقم تقیم کرنی چاہئے۔ تاکہ وہ کھیتی باطری کا اہتمام شروع کوریں ۔ خیراتی فندوں سے بھی لوگوں کو الماو پرنچانی چا ہئے ۔ المربرشکال کے زمانہ میں لوگوں کو المادی کا موں سے بتدریج ہٹانا چاہئے ۔ اور بطریق احتیاط مفت الماد میں معقول اصافہ کردینا چاہئے ۔ اور بطریق احتیاط مفت الماد میں معقول اصافہ نئی فصلیں پیدا ہونے سے جب سرکاری الماد کی کوئی ضرورت نئی فصلیں پیدا ہونے سے جب سرکاری الماد کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے تو المادی انتظام بھی ختم کردینا چاہئے ۔ متعدد قبط کمیشنوں نے جن قواعد کی سفارش کی ہے اور بھ باقی نہ رہے و المادی انتظام بھی ختم کردینا چاہئے ۔ متعدد قبط کمیشنوں نے جن قواعد کی سفارش کی ہے اور بھ تعط کے دستوالی میں منضبط ہیں بہت مناسب اور موزوں ہیں۔ تعط کے دستوالی میں منضبط ہیں بہت مناسب اور موزوں ہیں۔ ان میں انسلاح کی بہت کم گنجائیش نظر آئی ہے ۔ لیکن محض نواعی کی حکام میں ان میں دھونے سے کیا فائدہ جب تک کہ حکام میں فراعی کے عدہ جو نے سے کیا فائدہ جب تک کہ حکام میں فراعی کے عدہ جو نے سے کیا فائدہ جب تک کہ حکام میں

بالله جو قواعد سے کام لیتے ہیں بیش بینی مستندی اور جدردی کا ماده نه بو - انتظام ین تین بین بین مرفظ رینی چابئین ، اول یه که جہاں کک ہوسکے مصیبت روکنے کی کوشش کی جائے۔ دورے یہ واضح رہے کہ امادی انتظام جلد شروع کرنے سے شي یں کفایت ہوجائی ہے ۔ تیسرے یہ سلمہ توگوں کی جان بچانے اور صحت و عافیت برقرار رکھنے کے واسطے الماد میں فیاضی کرفیا بهم کو محض اس بات پر تناعت نه کرنی جائے کہ جب قعط کی سیست کھیلی تو اماد کردی - مرض کے علاج سے مران کا روک بہر ہے ہیں بڑی عقلندی یہ بوگی کہ قط سے اسلی اور حقیقی اساب دیافت کرکے اس کے روکنے کی کارگر تدایہ انتيار كريس رسب سے بتن اور بيبلا سبب خشك سالى سبے يعنی باش کم بونا اور دیر سے بونا یا قبل از وقت ختم ہوجانا ماہرین خصوصی کی رائے میں قلت بارش کا بڑا سبب یہ بے کہ عبظات بہت کم باقی رہ سیم کے اکثر صاف کروئیے سیمے ادر اگر جگلات لگانے کا عدم انتظام کیا جائے تو خشک سالی کا خطو کم ہوسکتا سے نہر۔ نامے اور ممنویں تالاب جیبے مصنوی ذرائع آبیاشی تبار کرنا اور بھی ضروری ہے۔ اگرچہ اس معاملہ میں بہت کھھ ہو پکا ہے کیر بھی ترقی کی گنجایش باقی ہے۔ سان ایک سے قطانسر الله بی کہ یہ سے کہ برصوبہ میں بڑی بڑی بنہیں بنہیں نكل سكتيں - تاہم جھوٹے چھوٹے ذرائع ابہاشی كی گنجائن ابھی كبين ختم بنين بولى - اور ال سے بھى قط سے روكنے يى بہت

مدو مل کھی ہے۔ بلکہ بعض بعض صوبوں ہیں تو ابھی کی ابکی باللہ طرف توجہ بھی نہیں کی گئی تالاب اور کنویں جن ہیں پائی جسے رہنے ۔ بہت صروری ہیں اور ان کی شاری کی گئیایش موجہ ہے۔ فصلوں کو محفوظ رکھتے کے واسطے دراعت ہیں جدید ترقی یافتہ طریق مفید بول کے ۔ بالضوص خشک کاشت کا طریق رائج کرنا چا ہئے ۔ بھی فصلیں سیلاب سے بھی بناہ ہو جاتی ہیں ۔ اس لئے بانی کی تکاس کا بھی عمدہ انتظام ہونا صرور ہیں ۔ اس سے بانی کی تکاس کا بھی عمدہ انتظام ہونا صرور ہیں ۔ اس خوابی گئیں سیان کی شان کی خاص کا علاج کچھ وشوار نہیں ۔ یہ شکایت سے بھی بوتے ہوئے اس خوابی کا علاج کچھ وشوار نہیں ۔ یہ شکایت بی تکایت بی تابی کی علاج کچھ وشوار نہیں ۔ یہ شکایت بی تابی کی تابی کی علاج کچھ وشوار نہیں ۔ یہ شکایت بی تابی کی تابی کی علاج کچھ وشوار نہیں ۔ یہ شکایت بی تابی کی تکایت کی تابی کی کا علاج کچھ وشوار نہیں ۔ یہ شکایت بی تابی کی تابی

اگرچہ قبط سے یہ قدرتی اسباب بھی کچھ کم نہیں۔ تاہم
ایک فاصل نی سبب معاشی بھی ہے فصل تو بیشک المساک
یا کشت بارش سے خواب ہوتی ہے لیکن لوگ جو اس قدر بہاہ
اور ضائع ہوجاتے ہیں اس کی فاص وجہ یہی ہے کہ اُن سے
باس کچھ اندوختہ نہیں جو بڑے وقت میں آڑے آئے چہانچ نشالہ
کی قط کمیشن کا بیان ہے کہ بُرے سے بُرے سال میں
کی قط کمیشن کو بیان ہوتی تھی کہ کل آبادی کے واسطے
کی مقدار بیدا ہوتی تھی کہ کل آبادی کے واسطے
میں لکھا ہے کہ ہماری رائے میں ہندوستان میں زائد بیسداوار
کی مقدار بیمیشت جموعی اتنی ہوتی ہے کہ اگر جیسے قبط ابتک
کی مقدار بیمیشت جموعی اتنی ہوتی ہے کہ آگر جیسے قبط ابتک

بالله اس سے کام چل سکتا ہے مینی اس ٹاید مقدار سے قط کی معيبت الل جائے ۔ بين معلق مواكر كمك بين جو معيبت بجيلتي ا ہے وہ قط زر سے سیلتی ہے نہ کہ غلہ کے قط سے عذا کی مجھی ایسی قلت نہیں ہوتی کہ نہ طِل سکے ۔ البتہ خریہ نے سے واسط عکد یلے نہیں ہوتا ۔ لافائ کی قط کمیش نے یہاں سے کاشتکاروں سے افلاس کا ذکر کرتے ہوے کھھا ہے کہ ا ہے سال تو اس کو روٹی کیڑے سے زیادہ کچھ میسر بنیں آنا اور برے سال میں اس کی گزر خیرات پر ہوتی ہے لیکن غریب مزووروں کی حالت تو کاشتکاروں سے بھی گئی گزری سے ۔ قعط کا پہلا دار انہیں غربوں بر ہوتا ہے۔ اور یوں تو کوئی طبقه اور جاعت اليي نهين جس بر تحط كا كم وبين اثر نه پرتا ہو-لوگوں کی مالی حالت درست ہونے سے سعلی احجل خواہ کتنا بی اختلاف رائے ہو اس کو سب مانتے ہیں سمر آبی ملک یہ برطرف کالی سکھٹائیں چھائی ہوئی ہیں ۔ اس افلاس سے متعدد اساب نظر آتے ہیں ۔ پہلی خوابی تو یہ سے کہ بیشتر آبادی کا ذریع معاش زراعت ہے اور زراعت یں اس قدر منفعت نیں جن قدر کر صنعت و حرفت میں ہے ۔ بہت سی قدیم دست کاریاں منظ کیں اور جدید صنعتوں یں سے بہت کم جاری ہوگیں۔ کک یں آبادی تو بڑھکئی سکر دولت اس نسبت سے نہیں بڑی انظام حکومت بہت بیش خری ہے۔ اس سئے توگوں پر محسول کا ا بہت پڑگیا ہے۔ اور سال بسال جوں جوں دولت ملک سے باہر

کو طابق جے اقلاس بھیل رہا ہے ۔ علاوہ بریں مقدمہ بازی کمسنی باللہ کی شاوی ۔ اور فضول خرچ رہم و رواج کوگوں کو اور بھی کھو کھلا کئے ویتے ہیں ۔

افلاس روکنے اور دفع کرنے کی بیت سی تدبیری املاکا بوسکتی بیں - مزروعہ رقبہ بڑائے اور جدید طریق زراعت جاری کرنے کے علاوہ لوگوں کے ذرائع معاش بھی وسیع ہونے چاہئیں - سرکار اور عوام ملکر طرح طرح کے کاروبار بڑے ہو کارخانے چھوٹی وستکاریاں اور گھریلوصنعتیں جاری کریں برکنگھر قبطرفر بي كم بلا واسطم بالقصد اور باقاعده صنعتون كو ترقى دنيا سركاركا فرض ہے۔ اور ہندوستان میں سرکار کی اس سے بر بر اور کوئی کارگزاری نمیں بوسکتی - سرکاری مصارف اور مطاببات وطن گھیں تو عير محصول مي بهي سمجه تخفيف مو - تشفيص مالكزاري مي بهي اعتدا کی ضرورت ہے اور بڑے ساں میں اس کی تحصیل میں بھی نرمی چاہئے ۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ سرکار زرعی آمانی میں اپنا حست م مستقل طور پر معین کرلیتی تاکه کاشتکار کو ہمیشہ سمے واسطے املینا موجاتا ۔ اپنی محنت کا کیل یاتا ۔ اس طبع پر اس کی مالی صالت كبيت مجهد ورست موجاتى . أكر ترك وطن كا باقاعده أنتظام بوجائے تو جہال آبادی کا بار بہت زیادہ ہے وہاں بھی اس ہوجاتا۔ امید ہے کہ قرض اماد باہی کے طریق سے لوگوں کو بہست فامدُه پہو کچنے کا ۔ قرض کی بیجا زیر باری سے بچین کے اور کفایت شمار كى عادت برسكى ـ اگر بنيايت گهر قائم موجائين تو مقدر بازى كى

بالك وبا كم ہو - اور بڑى خودت يہ جبى سے كم قوم كے سركروہ اور بنا کوشش کرے بڑے بڑے رہم ورواج کا استیصال کردیں۔ معض طقوں میں یہ خیال بھیلا ہوا سے کہ تحط ادربکاری دونوں سے ایک ہی حالت مراد ہے ۔ اس میں شک ہیں کہ تھا یں بہت سے لوگ ارے ارے بیکار عیرا کرتے ایں ... نیکن بہاں کی بیکاری جرمنی اور انگلتان کی سی بہیں بلکہ لکہوکھا مخلوق پر میں مصبت نازل ہوتی ہے کہ یورپ والوں کے وہم وگا میں بھی نہیں سکتی ۔ اول تو بیشار جانیں فاقے اور بھاری کی شکار ہوتی ہیں ۔ اور ہو ، کی رہتے ہیں اُن کی حالت کچھ نہ یاد جھتے ۔ ولا بال مسكت و تعلى بيد د كام كرف كى سكت وقعط كا اثر سروار پر کیا کم بڑتا ہے - کال کھٹے ۔مصارف بڑے اور تام وفتر مالید زیر وزر بروگیا ۔ بس تحط سمے مستعلد کو ایم شمیمنا بڑی غلطی اور نادانی ہے ۔ آگر سائنس سی ترقیوں اور سرکاری کوششول كى بدولت يورب ين قعط يرنا محال بركيا تو بيمركيا وج كه غربيب بهندوستان بهيشه اى طرح يامال موتاري -

قرفراداد یوں تو ہر زراعتی ملک میں قرض ستانی کی بہت فرخی سندورت پڑتی ہے لیکن اس معالمہ میں ہندوستان کا نمبرسب سے بڑا ہوا ہے ۔ سہل اورسستا قرض بھی خطرناک ہے ۔ کیونکر مکن ہے لیگ بیٹ شروع کرویں اور بالاخر تباہ ہوجا دیں ۔ کرست تہ صدی کے وسط میں یورپ میں کچھ مجبان خلق نے اس کا گرست مدی کے وسط میں یورپ میں کچھ مجبان خلق نے اس کا بڑا انتظاماک کا شکاروں کو سہل اور سست قرض میسر ہے گئے

اور سائر ہی ان یں غیرضروری قرض کی عادت بھی در تھیلنے بالکل یا وے ۔ فاص کر رفزن اور شوار نے بڑا کام کیا گئے وونوں کا نام زبان زد خلائق سب - عدت جوئی که سرولیم ویدد برن مطرحبنس رانا وا ووسرے مربوں نے یہ جونر بیش کی کہ یورب کی ان اماد باہمی کی انجبنوں سے منونہ بید بیاں بھی قسین وين كى المجنيس قاعم كرني بالبيس - بالاخرستاف لم سركار سبت کو بھی اس طرف مجھ توجہ ہوئی اور مسٹر فرڈیرک نکلس بوکہ بید کو خدمات کے صلہ میں «سرا، کے نظاب سے سرافراز ہوئے۔ اس کام برتعینات کئے گئے کہ تھیقات کرے الجنول كى مجويز كے ستعلق كيفيت پيش كريں - جنائچ مطافاع ين وہ کیفیت پیش ہوئی۔ اس میں تحریب سے سم دراعت کی تام عالم کی تاریخ شاہر ہے کہ کاشتکاری سے واسطے قرض ناگزیر ہے للک كى حالت ، حقيت ارضى ـ كاشتكاركى حيثيت ، ان باتول يس خواه کسی درجه فرق اور اختلات جو لیکن ایک بات وییا بجرین عام ب - وه یه که قرض سے بغیر کاشتکار کی گزر نہیں - کیسس ہندوستان کے کاشتکار بھی خوب ول بھر کئے قرض کیتے رہتے ہیں۔ سرکاری یا مرکزی بنک تو قدر از شهرون میں دیہات سے دیہا آگیہ دور دور قائم بوں کے ۔ اُن سے کاشنکاروں کو اثنا فائدہ نہیں مال ہوسکتا جُتنا کہ دیہاتی سُکوں سے جن یس ان سے واسطے فاص سہولتیں موجود ہیں ۔ مثلًا :۔۔ ( ۱) دیباتی بنک کاشتکاروں کے قریب ہوں گے -

بالله (۲) لوگ ایسے عکوں کا اعتبار کرسے اس میں اپنا روبیہ جمع کریں گئے -

ر س ) ان کو اپنے موکلوں کا پورا پورا حال معلوم ہوگا اور

اس وجہ سے آن پر اثر بھی رہے گا۔

ر م ) نبکوں کا کام بہت کم خرچ سے بلکہ تقریبًا مفت ہل سکتا ہے۔ بہ رہیں تو ترس سستا ملیکا یعینی شرح سود کم رہی۔ بہ رہیں ہوگی اس کا سود ۔ سب کا سب اسی کا ور اس کا سود ۔ سب کا سب اسی کا ور اس کا سود ۔ سب کا سب اسی کا ور اس

یں محفوظ رہے گا۔ د ۲ ) نیک کا شتوں سے طور پر اپنے دیباتی موکلوں کی طرف

سے خرید و فروخت کا کام بھی کرسکتے ہیں۔ زرعی بیدا وار

سمو بيمين اور ديباتي خروريات خريديس

ر ، ) بنک چاہیں تو دیہا توں کا غلم اپنے کھینوں میں اطباط بر ، )

( م ) زراعت اورصنعت کی ترقی سے معالموں میں یا کسی معیب اور دشواری سے وقت دیباتی بنک سرکار اور کاؤں سے لوگوں سے درمیان بچولیوں اوسالطا کے طوری

بہت مفید کام انجام دے سکتے ہیں۔

ہرت مفید کام انجام دے سکتے ہیں۔

و ی وہ قرض لینے والوں پر یہ دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں کہ سکتے رہیں کہ سکتے رہیں کہ سکتے ہیں کہ شلاف معاہدہ در قرض کسی بیجا کام میں توصون

نيس عوا -

(۱۰) دربہائی نیکوں کو دہوکا دینا بھی مشکل ہے۔ کیونکہ سکاؤں میں باتبا وہ ایک ایکے حال سے دافٹ ہوں سکے۔

۱۱ ) عبکوں کے ذریعہ سے دریہائیوں کو کفانیت شعاری میں جول اور خود امادی کی ترمبیت عامل ہوگی۔

۱۲ ) وبیها نیول بیل اعلی ورجه کی ذاتی استعداد - خدست عامه کا شوق اور قومی خصلتیں پیدا ہوجائیں گی -

جسب سرکار ہند کو خوب یقین ہوگیا کہ قرض اماد باہی کی آجنیں ملک کی ترتی سے واسطے ضروری اور مفید ہیں توسلالا میں ایک قانون آجمنہائے قرض اماد باہی پاس ہوا۔ اور سرطبقہ نے نہایت گرمجوشی سے اس کی تائید کی ۔ اس قانون میں آجمنو کی تین قسیں قرار پائیں ۔ ۱۱۱ مرکزی (۲) قصباتی اور دس دیباتی کی تین قسیں قرار پائیں ۔ ۱۱۱ مرکزی (۲) قصباتی اور دوبیاتی کی تفریق مشاکر دوسیں کر دوبیں گرا دیں یعنی می دود اور غیرمی دود ذوبر داری کی آجمئیں ۔ جبتک کہ مقامی تکومت کسی خاص یا عام حکم کے ذریعہ سے کچھے اور ہایت مقامی ناص یا عام حکم سے ذریعہ سے کچھے اور ہایت نہ کرے ۔ اس قانون کی روسے ب

( ۱ ) جن انجمنوں کے رکن دوسری جھوٹی جھوٹی انجیس ہول آئی درا ) دمدواری محدود ہوگی ۔

(۲) جو کنجنیں کہ اپنے الاکین کو قرض دینے کے واسطے قائم موں اور جن کے بینتنر الراکین کاشتکار لوگ ہوں - اور دوسری نجمنیں ان کی کن نہ ہوں - ایس انجمنوں کی ڈروائی غیر محدود ہوگی - بالله رجشری کے شرائط یہ ہیں ۔ (۱) آئین یں کم سے کم وس رکن ہونے چاہئیں ۔ (۲) ہر رکن کی عمر مرا سال سے زایہ ہور (س) سب رکن ایک ہی قصید یا گاؤں یا اس پاس سے رہنا ہوں ۔ یا ایک ہی ذات برادری یا پیشد رکھتے ہوں ۔

ان آنجنوں کا انتظام جمہوری طرز کا ہوتا ہے۔ خود اراکین بی اپنے ہیں سے کچھ ممبر نتخب کرکے سال سال بھر کے واسطے انتظامی مجلس سے رکن وریتے ہیں ۔ انتظامی مجلس سے رکن باہموم اپنی خدست کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے ۔ ہرمبر کو صرب ایک رائے کا حق عال ہوتا ہے ۔ لیکن اگر انجن کی ذمہ داری ورد ورد ہوتو کییں ایک سے دیادہ رائے کا بھی قاعدہ ہوتا ہے۔ ربطار سے مکم سے ہر آنجن سے حسابات کی جانج برتال ہوتی ہوتا ہے۔ ربطار سے مکم سے ہر آنجن سے حسابات کی جانج برتال ہوتی ہوتا ہے۔

چاہیے وکیے سکتا ہے -ان انجمنوں کو خاص حقوق بھی حال ہیں ۔مثلا :-۱ ) وہ شخصنے مانی جاتی ہیں لینی اُن کو دوامی دراثت یشترک مہر اور معاہدہ سازی کے حقوق حال ہیں -

( ۲ ) سرکاری مالگزاری کے سوا رہبٹری شدہ کجن سے سطالبہ کو باقی تمام سطالبوں پر فوقیت مال ہے یعنی قانوگا سوجودہ اور سابق ممبرول پر اول اس کی ادائی لازم ہے۔ دس ) کجن سے حصے قرق نہیں ہوسکتے۔

١ ١١ ، مصددار كي وفات كے بعد حقد اس سے ورف كول جاتا ہے

(۵) اینبوں کو محصول آمدنی جمصول اسسٹامپ اورفیس رہبری بائیل

مجھی معاف ہوگتی ہے ۔ لیکن جہاں مہروں کے فاص حقوق

ہیں ۔ وہاں اُن پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں ۔

انجمن کی قسم کے کاظ سے ارائین کی ذمہ داری محدود

ہوتی ہے یا غیر محدود ۔ سابق ممبر دوسال تک آنجن کے قرضہ کا

دیندار رہتا ہے ۔ اور متونی ممبر کی جائلاد پر اس کا بار ایک سال

رہتا ہے۔

لیں دین میں بھی چند بنتیں نگادی ہیں ۔ کوئی انجن حبکی ذمہداری غیر محدود ہو جائاد منقولہ کی ضانت پر قرض بنیں دکتے اس طرح قرض بنین کے قواعد بھی مقرر ہیں اور مقافی حکومت حسب ضرورت قواعد جاری کرنے کی مجاز ہے ۔

ان انجنول کے فنظ یا ذخیرے کئی طح پر کام یں گا۔

سکتے ہیں ۔ یا تو سرکاری سیونگ بنک۔ یں جمع کردیئے ہائیں یکی

اور جگہ جبکی قانونِ وقف اجادت دے ۔ یاکی دوسری رجنظری شدہ

انجمن کے عصتے خرید لئے جائیں یا ایسے نبکوں یں یا ایسے

شخصول کے یاس جمع کردیئے جائیں جن کو رجبطرار منظور کرنے یا

اور کسی ایسے کام یں لگادیئے جائیں جن کی قواعد یں

اجازت جو ۔

فنڈ کا تو کوئی حصّہ بھی مقسوم کے طور پر لوگوں یس تقیم نہیں ہوسکتا ۔ البتہ منافع تقیم ہوسکتا ہے ۔ وہ بھی اطرح کہ اول اس کا ایک چوتھ ئی حصہ محضوظ فنڈ یا ذخیرے یس لازیا دہال

پائل کردیا جائے۔ اور موجودہ یا سابق سال کا جتنا سنافع باتی بیجے وہ بہ بابندی قواعد ارکین شل تغییم جو - لیکن اگر آنجین کی ذرہ داری نوٹر بہر تو سنافع بھی مقامی حکومت کی اجازت بغیر تقییم نہیں ہوسکتا۔ البتہ ایک چوکھائی منافع محفوظ فنط میں دائل کرنے سے بعی بجائیں ہوائیں تو بہ اجازت رجبطرار باتی منافع کا دس نی صدی خیراتی کا مول میں صوف کرسکتی ہیں ۔

ایک بنیک کھلے ہیں لیکن آجی ایس روپیہ لگانے کے واسط کھلے مرکزی بنک کھلے ہیں لیکن آجی ایسے بہت سے بنک ورکاریں ایک بیک بیت سے بنک ورکاریں ایک بیک بیٹ سے تام منتشر المجنول کی ایک بیل عام بازار زر سے میل ہوجاتا ہے ۔ اور دوسرے یہ کہ آجنوں کی فاصلات بھی ان کے ذرید سے تقیم ہوجاتی ہیں ۔ سرکار بھی کمش سود پر المجنوں کو قرض دیتی ہے ۔

سرکار ہند نے جو تحریک حال ہیں شائع کی ہے اس سے تو سعلوم ہوتا ہے کہ طریق اماد باہمی یہاں بھی اچھی طرح جڑ بکڑ چکا ہے سرکار خود کیفیت حال ہیں لکھتی ہے کہ آج سے دس سال قبل چند مشفرق شجریوں کے سوا طریق اماد باہمی کا ہندوستان ہیں کچھ بھی نشان نہ تخا۔ اور آج بارہ ہزار سے زیادہ نمبنیں ،وجود ہیں جن یا چھ بھی چھے لاکھ کرن شریک ہیں اور جن میں پانچ کروڑ روپیہ سے زیادہ الل کام میں مگی ہوی ہے ۔ انجنوں کی یوں تو ہرطوف خواہش ہوری کی کام میں مگی ہوتی ہے ۔ انجنوں کی یوں تو ہرطوف خواہش ہوری کا کر ان کے قیام میں احتیاط کرتے ہیں ۔ یہ سے کہ بھی ہندونا میں فی ہیں ہزار زری آبادی ایک انجن کا اوسط پڑرا ہیں۔ حالانکہ میں بزار زری آبادی ایک آبین کا اوسط پڑرا ہیں۔ حالانکہ

اللی میں اس حماب سے مرا اور جرمنی میں ۵۲ کا اوسط لکلتا ہے با باب لیکن یہ بھی تو یاد رکھنا چاہئے کہ مندوستان میں یہ طریق انجمی خروع ہوا ہے ۔

آب معاشی نوائد کو یسجے ۔ کاشتکاروں نے جو ساہوکاروں کے بجائے انجمنوں سے قرض لیا تو سود میں ان کو تخین بنیں لاکھ روپیہ سالانہ کی کفایت بہوئی اور آگے چلکر تو اس کفایت کی مقدا کہیں سے کہیں بنیچ جائے گی ۔ مزید براں طریق اماد باہمی کے پھیلئے اور اعتبار یعنی قرض سے لین دین پر جمہوریت کا رنگ چرطبینے سے یہ نیتجہ نکلا کہ جو روپیہ لطور فیسنہ بیکار پڑا ہوا تھا وہ بکوں یس جمع جو ہوکر لبطور جمل کا شکاروں کے کام آنے لگا ۔ قدیم فرض بے باق ہو گئے اور رہن بھی چھوط کی ۔ اماد باہمی کے طفیل سے کا شکارول کو کھاد ، تخم اور آلات سستے ملنے گئے ۔ فرض بے باق ہو گئے ۔ اماد باہمی کے موشیوں کی پروزش اور نسلول میں ترقی ہونے لگی ۔ اس کے ذریعہ موشیوں کی پروزش اور نسلول میں ترقی ہونے لگی ۔ اس کے ذریعہ موشیوں کی پروزش اور نسلول میں ترقی ہونے لگی ۔ اس کے ذریعہ موشیوں کی پروزش اور نسلول میں ترقی ہونے لگی ۔ اس کے ذریعہ موشیوں کی پروزش اور نسلول میں ترقی جونے لگی ۔ اس کے ذریعہ موشیوں کی پروزش اور نسلول میں ترقی جونے لگی ۔ اس کے ذریعہ موشیوں کی پروزش اور نسلول میں ترقی جونے لگی ۔ اس کے ذریعہ موشیوں کی پروزش اور نسلول میں ترقی جونے لگی ۔ اس کے ذریعہ موشیوں کی پروزش اور نسلول میں ترقی جونے لگی ۔ اس کے ذریعہ موشیوں کی پروزش اور نسلول میں ترقی جونے لگی ۔ اس کے ذریعہ موشیوں کی پروزش اور نسلول میں ترقی خورید کیاں کی بی خورید کی یہ کونید موسیات کی پروزش اور نسلول میں ترقی خورید کیاں کا شاکلاروں میں مفید معلومات کھیلی شروع ہوگئی ۔

امداد بہی کے رواج سے وماغی اور اطاقی فوائد بھی حاسل ہوستے ۔ اب جو برا بسری نوٹ یعنی سرکاری تمسک پر دیخط کر نے بڑتے ہیں اور باقاعدہ حماب کتاب رکھنا بڑتا ہے تو لوگوں کو مخطف پڑسنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی ۔ چونکہ آجن کی شرکت کے واسطے جال جان کا اچھا ہونا شرط ہے ۔ لوگوں کو اینا اینا رویہ درست کرنا پرر الح ہے کفایت شعاری کی عادت بھیل رہی ہے بونکہ ذمہ داری غیرمحدود ہے تعین ہرکن فردا فردا نہ صرف اینے

بالل بلك ووسرے ركنوں کے قرضد كا بھى دين دار شار ہوتا ہے اس كي سمی کو بھی فضول اور غیربیدااور کامول میں روپیہ خرچ کرنے کا موقع بہیں ما رسب رکن ایک دوسرے سے مگران مال رہتے ہیں ضبط - پابندی وقت - راست بازی خود داری کفایت شعاری - به سب اوصات روزافزول ہورہے ہیں۔ نیض بیض جگہ مقدمہ بازی بہت محصط می کبیں کبیں مرسد جاری کرنے ، تعلیمی وظائف وینے ، آبرسانی آبیاری اور صفائی سے واسطے فنط قائم ہو سکتے ۔ انتظامی کمیٹیاں آپریکے عِمُولُوں کا تصفید کرتی ہیں اور مختلف خدمیں انجام دیتی ہیں - یبی کام سبھی بنجایتوں کے سپرد تھے ۔ چونکہ اتحاد اور یکدلی اس تھریک کی جا ب امید ہے کہ اس سے طفیل سے میر دی دیہاتی جمعیت بیدا موجادے گی جو آجکل کی افراتفری سے بہت ضعیف ہوتی جاتی ہے۔ کیجے لوگوں کی جویز ہے کہ انجنہائے اماد بہی سے قانون سے تحت یں دہم محولوں کو بھی رحیطری کیا جائے۔ سروینل بہلان کی يه رائے ہے کہ زميندار يا كاشتكار ملكر اتنا غله فرايم كرليس كم دمرم کو فی قائم ہوجائیں ۔ غلہ قرض ویا جائے کا اور غلہ ہی کی شکل یں اس پر سود لگے گا ۔ اسلی غلہ اور اس کا سود اسی کو سے اس جمع ہوتا رہے کا اور اسی کا وں سے کام آسٹے گا - سروینیل کھتے ہیں کہ کھے دنوں میں دہرم سکو لے کاؤں کے علودام بن جاوینگے ۔ دیباتی لوگ ابنی کل پیداوار اس میں وہل کرکے اس کی ضائت ہر وقتاً فوقتاً مناسب شرح سود برقرض لیتے رہیں کے ۔ پھر اُن کو مجل کی طرح ابنا سارا مال ایک ہی بار فروخت کرنے کی صرورت نہ موگی اور

نه وه اینا مال اینے کرمفرا بنتے کے سپرد کرنے پرمجبور ہونگے۔ بائیل اور جب ال ایک ہی دفعہ بازار میں نہ اسے گا تو قیمت بھی اچھی لیے گی -

چند سال سے یہ تجنت چظری ہوئی ہے کہ مہندوستان ہیں رہای ایک سرکاری یا مرکزی بنک قایم مونا جاسیئے۔ جرمنی ۔ فراس مایا روس - اللی اور دوسرے مہذب کمکول میں سرکاری بنک بیلے سے موجود ہیں ۔ امرکیہ یں بھی ایک مرکزی بنک قائم ہوا جا ہتاہے۔ بچر کیا وجه که بهال بھی سرکار اپنی نگانی بیں ایک مرکزی بنگ قائم نہ کرے ۔ اس تجویز کے حامی سرکاری بنک کے جو بو فرائد بتائے ہیں ان یں سے خاص خاص یہ ہیں ہے اول وہ فوائد لیجئے جو سرکار کو حال ہوں سے نے ﴿ المعن ﴾ اس وقت كونى برى سركارى يا نيم سركارى اللي شوش يا بنك نبيس جس يس إقاعده طور بر سركاري فاضلات ہم موتی رہیں ۔ اور اگر سول عبدہ داروں کو اختسیار دیا جائے کہ وہ انی احتیاط سے فاصلات کو قرض ير جلاوي تو مجى مشكل ب ينتج يه ب كرمس زان سرکاری فاضلات طریتی ہیں بہت سا روپیر بازار سے سمط جا ہے اگر سرکاری بنک قائم ہو جائے تو سرکاری خزانوں کا موجودہ طربق ختم ہوجائے اور ساتھ ير سب وتين بھي رفع مومائي -

( دب ) یہ جو اعتراض ہے کہ سرکار بڑی بڑی قبی اندن یں

قلیل المدت قرضوں پر مکائے کھتی ہے ۔ یہ جبی رفع ہوجائے کا رکیونکہ نبک سے ندیعہ سے پھر طلائی قرضو یں رقم لگ سکے گی ۔

و سے اگر نوط بنک کے ذریعہ سے جاری ہوں اور بنک اُن کے بھنانے کا اور بھی سہولت افزا انتظام کردے تو وہ بہت زیادہ ہردلعزیہ ہوسکتے ہیں - اور ان کے رواج ہیں بہت ترقی ہونی مکن ہے۔

ر کی کا گرفاضلات - اجراء نوط - ارسال زر اور لندن با زار کا قرضہ - یہ سب دیں بنگ سے سپرد کردی جائیں تو سرکاری عہدہ دار بہت سی مالی ذمدداریوں سے سبکدؤن بوجاویں اور دوسرے کاموں بیں زیادہ توجہ کرسکیں - بوجاویں اور دوسرے کاموں بی زیادہ توجہ کرسکیں - سرکار سے بال ایسے اعلی عہدہ داروں کی ایک جاعت تیار ہوجاوے گی جو مال اور نبک کے کام یں نبا اس میں میں بیا ہی بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا ہی بیا

ان کا کام بھد اور ہی ہے ۔ فی ، سرکار ہند بھی الی معاملات میں وزیر بہند کی فضول

فروی محت بینوں سے محفوظ ہوجا دے گی -دوسرے وہ فوائد لیجئے جو نبک سے قیام سے کارواد

والوں کو حال ہوں گے۔

المن کچه ته سرکاری فاصلات مرکزی نبک میں جمع رہنے

ر کی ، بٹہ لینے لگانے کے واسطے سہوتیں پیدا کرنا گو سردست ریادہ ضروری معلی نہ ہو ۔ گر یوری کے تجربہ سے معلیم بنوتا ہے کہ بالآخر مندوستان میں بنگ کا کاویا اسی راہ سے ترقی پائے گا ۔ سرکاری بنگ سے عوام کو بھی فوائد حال ہوں گے ۔ شکل سرایہ مشترک کے شہوں کے ۔ شکل سرایہ مشترک کے شہوں کو اس سے اماد ہے گی اور نجنہائے قرض اماد بہی میں اس کا رویہ لگ سکے گا۔

جو لوگ اس تجویز مینی سرکاری بنک کے خلاف ہیں دہ حب ذیل اعتراضات پیش کرتے ہیں -

الف، اول تو بين فيصله دشوار سوال ہے كه بنك كا مراب ميں بين بين كريں كائم ہو۔ جس پرنيدى النسى شہر بين بين الله الله الله الله الله كائم كيم الله كو گواره بنين كريں گے ۔ اگر الله الله الله الله الله الله الله دنيا سے الله الله دنيا سے الله الله الله الله دنيا سے كا ۔

ر ب ) ہندوستان جیسے وسیع مک یں کسی ایک مرکز سے کل کاروبار کی محرًا فی کرنا محال ہے اور صوبہ صوبہ یں کسی لین دین کا طریق حب حالات مختلف ہے ۔

ر سبح ) سرکار کی ذمه داریان کم توسیا بون گی اور الٹے بڑہ جائی۔
کبھی کوئی نازک وقت بڑا تو سرکار سیو بڑی دقت کا
سامنا ہوگا۔

ر کی ) سرکار ہند اور وزیر سند میں آئے دن حجت ہوا کرے گی -

ر کل ) مبادلہ بنک باکل بیٹھ جا دیں سے ۔ حالانکہ ابنک اہنوں نے تجارت اور کاروبار کو بہت خوبی ادر کفایت شعالا سے جلایا ہے ۔

ابربی کی رائے دونوں طرف جبیلہ نظر آئی ہے ۔ مشر۔ جے ۔ ایم کینس رائی رائی ہے ۔ مشر۔ جے ۔ ایم کینس اور چند دگیر معاشین تو اس کے موید جیں لیکن اجرین مال مشلاً سرگائی فلیط دولوس ۔ مظاکسی شستر اور لارڈ انجکیب اس کے خلاف ہیں ۔ بلخصوص سرگائی کوسسن کو سرکاری نبک

کے قیام میں بہت وشواریاں اور خطرے نظر ائتے ہیں۔ جنانچہ بائل النول نے جواب میں صاف فرایا کہ اگر بنک قائم ہوا تو اس كَتُكُسُ بِرْسِيكِ كَي \_ اور وزير مال سمو ابني حكم سبنها لني المشكل بوجاديكي-سرفاكسس شستركا خيال سے كم سركار مبض مالى كام اور ذرواي محمی بنگ سے سپرو نہیں کرسکتی ۔ لارڈ انجیکیب کی پختہ راے ہے بنک سے نہ تو سرکار ہی کو کچھ فائدہ ہوگا اور نہ ملک کی تجارت کو - سرکار ہند کا رجان بقول مشہیں مٹن یہ ہے کہ سرت یہ مرسطلہ علی سیاسیات سے باہرے حیمیرلین کمیش اپنی ربورط یں لکھتا ہے ۔ ہم سرکاری بنگ کے موافق رائے و سے سکیں نہ تخالف - البته بهارى رائ ين اس ير حلد غور وخض بوايا، لارڈ ڈلہا وزی کے زمانہ سک تو ربلیوں کی طرف کوئی توجہ ربدے ہی نہ تھی ۔ سخص کا کی بغاوت سے بعد جب ربلول کی جنگی ہمیت معلوم بوئی تو جلد جلد رئيس مملنی شروع بوئين ١٣٠ مارچ سلافارة کو جسقدر ریلوے لائن جاری تھیں اور ان میں جسقدر صل لگ چکا تھا اسکی تفصیل ویل میں درج ہے۔ سرکا ری لائن سرکا رکانتظام مر با ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۷۰۲۳ میل سرکاری لائن کمینی کا انتظام ۱۸۳۱۸ كميني كى لائر في شاه حرميا برا جديد ٢٢ رر محابس ضلع كالتق ا مادئ کی کا کُن کا کا ک

| نو ند<br>پوند | 12444    | ميل | 74                  | الم خير إراد كيني كي لائن                             |
|---------------|----------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------|
| #             | 1.44 424 | N.  | بنظام ٢٠٥٩          | وسی ریاستوں کی لائن بنی کا آ                          |
| •             |          | •   | المواني<br>المانيين | رياستون کالنزاوررياستو<br>ميني رياستون کالنزاوررياستو |
| "             | 1. rray6 |     |                     |                                                       |
| #             | rrasr.   | 11  | بكاأم مرمرا         | کا انتظام ۔<br>رئیسی ریاستوں کی گئ در ریاستو          |
| "             | 18-6146  | N   | < p                 | مقبوصات غيركى لائن                                    |

میران ۹۹۹۹ سیل میران کا مواشی افراض سے جاری ہوئیں۔ تاہم کی اور انتظامی اغراض سے جاری ہوئیں۔ تاہم کی سے بیر ان کا معاشی اثر بھی بیحد پڑا ۔ جب تھوڑے سے خرچ سے بہمولت ولبرعت آلدورفت ہوکے تو گنجان خطول کی نائز ہوان میں جابتی ہے جہال آبادی ہلکی ہو اور جہان محنت کرنے سے خوب فصلیں پیلا ہوٹے لگیں ۔ ان نے مقامت میں مخت کی پیلاوار بڑہ جاتی ہے اور آجرت بھی اچھی مقامت میں مخت کی پیلاوار بڑہ جاتی ہے مختلف حصول میں قیمیں کا ملک کے مختلف حصول میں قیمیں کا ملک ایک بازار بئن گیا کہ تمام جگہ قیمت کیماں رہتی ہے قبط کا ملک ایک بازار بئن گیا کہ تمام جگہ قیمت کیماں رہتی ہے قبط کے زمانہ میں ربلوں کی قدر معلوم ہوتی ہے ۔ نشایہ ہی مجھی ایسا ہوتی ہے ۔ نشایہ ہی مجھی ایسا ہوتی ہے ۔ نشایہ ہی مجھی ایسا ہوتی ہوتی ہے ۔ نشایہ ہی مجھی ایسا ہوتی ہوتی ہے ۔ اکثر تو یہ دکھا ہوتی ہے کہ مسی حصد میں قبط بڑا تو دوسرے حصول میں غوب خصلیں ہوئی ۔ اب رہیں خوشیال مقابات کی زائد پیلاوار قبط زود وقط زود معلیں ہوئی ۔ اب رہیں خوشیال مقابات کی زائد پیلاوار قبط زود

صول بیں پہونچاکر وہاں کی کمی کو پورا کروتی ہیں اس طح فاکٹی بابلا کی مصبت بہت گھط جاتی ہے علاوہ بریں ربلوں سے کوگوں یں طح طح کے معاشی ولوئے پیدا بدرہ بی درباول کا افلاقی اور معاشرتی زندگی پر بھی کچھ کم اثر نہیں، بڑا۔ ان کا سیاسی فائرہ تو اسی سے ظاہر ہے کہ ان کی بدولت مرکزی گئوت کا طریق یہاں اس خولی سے جل رہا ہے۔

برآمد میں سہولت پیدا کرکے ربلوں نے قبمیں بڑا دیں اور پسی مصنوعات کی درآمدسے سووٹی صنعتیں بناہ بہوئیں علادہ بری ربلوے لئنوں کی بلند سطح سے پانی کے قدرتی بہاڑ میں رکاوٹ بیلا بوگئی ۔ اور لائنوں کی دونوں طرف پانی جمع رہنے کا بیدا بوگئی ۔ اور لائنوں کی دونوں طرف پانی جمع رہنے کا اثر لوگوں کی صحت پر برا پٹر رہا ہے ۔

کچھ رکییں تو سرکار کی طرف سے بٹار ہوئیں ۔ اور باتی کمپنیوں نے ہوئیں ۔ اور باتی کمپنیوں نے ہوئیں ۔ اور فرمہ لے لیا ۔ یہی طریق کا زمٹی کہلاتا ہے ۔ یبض کمپنیوں سکو کا زمٹی کے دمہ لے لیا ۔ یبی طریق کا زمٹی کہلاتا ہے ۔ یبیض کمپنیوں سکو کا زمٹی اور اور کے بجائے مختلف قسم کی اماد ملی ۔ مثلاً زمین مفت مل گئی اور اور رکین بوش ۔

سال میں مالے میں رمایوں سے منافع کے بجائے ال خدارہ بوتا رہا ہجرانچہ اس سال نقصان کی مقدار اھ کروڑ ہم مد لاکھ رہے۔

میں بہری گئی لیکن اس سے بعد سے صالت سیبرتی گئی حتی کہ سال الماری شدہ لائٹوں پر اس کی مجموعی مقدار سے حماب سے مہر کا فی صدی منافع طار

اب چوک رل مندوستان سے مختلف حضوں سو ایک ووررے سے الاحکی ۔ مندوستانی مربین کا خیال ہے کہ نہ تو سرکار ، اب قرض کے روپیہ سے کوئی نئی لائن بنائے اور نہ کازیٹی کے طریق پر کسی مکینی ہی سے این بنوائے - چونکہ رملوں میں جوال اکتا ہے وہ بیشتر پورپ سے آتا ہے ۔سود اور منافع کی شکل میں ہرسال ایک بڑی قم ہندوستان کی جیسے سے باہر چلی جاتی ہے -ایس اب اس باٹ بر زور دیتے ہیں کہ رلمیں حتی الوسع مقامی جائتیں بتار کریں ۔ اور سرکار رابول کی بجائے آبیاشی میں زیادہ تر روبيه لكائے \_

اگر رطیب سرکار کی ملک بول تو" اس طریق میں غربیاں اور خرابیال دونول موجود بین - اول خوبیول کو یکی ا-

د ۱ ) ربلوں کے منافع سے سرکاری ایرنی بریتی ہے -

ر ۲ ) سرکاری ریلوں پر مسافروں سے الام و اسایش کا زیارہ خیال

ر س ) شرح کرایہ بھی واجی ہوتی ہے ۔ اور مک کی معاثی ترقی کی خاطر اس شی ضروری ترییم بھی ہو کتی ہے۔ لیکن اس طریق میں ووفرابیاں خاص طور بر بتائی جاتی ہیں :-

ر ١) رطو سے عبدہ داروں کو ذائی ایجین کم بردگی - اس وجرسے أنتظام مي كفايت شعارى نه موسكك كى اور مصارفت

ولا بنے رہیں سکے۔

۱ ۲ میک خدشه یه جے که صنعت و حرفت یس سرکاری دافلت

بالبك

ہونا خود صنعت و حرفت کے واسطے مطربے۔ مندوستان کی رایول سے انتظام کی بابت اکثر طبح طبع کی شکاتیں سننے یں آتی ہیں رملوے حکام اور طازم بہت مسنعے کھنچے رہتے ہیں ۔مسافروں کے آرام و اسایش کی ریادہ بروا ہیں کرتے اور ربلوے طافروں کے اعلیٰ عہدوں تک مندوستانیوں کی رسائی بھی بہت کم ہوتی ہے ۔لیکن سب سے بڑی شکایت ہو ہے وہ یہ کہ شرح محصول میں اس قعم سے فرق رکھے جاتے ہیں کہ سورشی چنرول برر برسی مصنوعات محو فقیت عال ہوجاتی ب - مشلًا شیشہ آلات اور دیا سلائی جو باہر سے آئی ہے اس کا محصول خاص طور پر کم رکھا ہے ۔جس کی وجہ سے بہاں کے شیشے اور دیاسلائی کے کارخانوں سمو ال نکالنے میں وقت سیش ا تی ہے ۔ یہ کھ سکتے ہیں کہ مقوری مقدار مقورے فاصلہ تک نے جانے میں کمپنی کا خریبہ زیادہ بڑتا ہے۔ اور بڑی مقدار زیادہ فاصلہ کک سے جانے میں کم - اس عذر میں جسقدر بھی اصلیت ہو - بہرطال یہ ظاہر ہے کہ کرایہ کی موجودہ شرصیں رسی صنعتوں اور وہلی تجارت کی ترقی کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہیں ۔ ایک نتکایت یہ بھی ہے کہ چوکھ بہت کم ایس رلیس ہیں جن یں باہم رقابت اور مسابقت ہو۔ رہوے حکام یہ کوشش کرتے ہیں کرمتینا کرایہ بھی وصول ہو سکے وصول کیا جائے ۔ چند سال ہو سے سرفریدرک میلی نے فرمایا تھا کہ ربلوے کے ہرناظم یا ٹریفیک ينجر كو اس تام حصَّه لمك يس جهال جهال اس كى رئييل

بالله طزرتی بین غیروند وارانه قسم کے اختیارات طال بین - حالاتکه وه اختیارات ایسے بین سر سرو نه ملنے چاہئیں - اور الخصوص ایسے شخص کو جو اپنے نقطۂ نظرسے بچا طور پر اپنے الک کے منافع کو سب پر مقدم سمجھتا ہو۔ ہر ریاوے کمپنی کی قدرتا یہی خواش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سانع کا عے لیکن چونکه اب ببت سی رلمین سرکار کی ملک بن سنگی بین عوام س یہ توقع کرنے کا پوراحق مال ہے کہ ملک کی معاشی فلاح اور بہبود اس طح سراسر نظر انداز نہ کی جائے گی جیسے کہ انبک ہوتی ہی ہے ۔ چنانچہ مبض مجان وطن چند سال سے شاہی مجلس وضع توانین بیس اس قسم کی تخرکیس پیش سرر ہے ہیں کہ سرکار ربلوں کا انتظام کمپنیول سے الکال کر اپنے الحق یں لے لے۔ اس سے قبل بیان موجکا ہے کہ مہندوستان کے بہت سے حقول میں بارش باہمی طرورت سے کم ہوتی ہے اور کہیں بکثرت ہوتی ہے توایسے ناوقت کہ فصل کو نفع سے بجائے الٹا نقصان پہونج جاتا ہے۔ ان تام حصول میں زراعت کے وال زرائع آبياشي دركار هي -

ہندوستان میں ذرائع آبیاشی بہت قدیم زمانہ سے رائع آبیا جگہ جگہ ہندہ اورسلمان حکمانوں کے بنائے ہوئے نا نے بہر ابتک ٹوٹے بھوٹے موجود ہیں - ہندہ راجہ مہاراجوں نے باضوں ابتک بہت بنوائے -جن میں سے اب بھی ہزارا موجود میں بہت منہدم ہوگئے اور بہت سے فشک بڑے ہیں۔ جن نالوں سے ان میں پائی آتا تھا وہ بھی مؤسل بابک بہور سے ہیں ہور سے بابک بھور سے سے بھا بڑا ہے ۔ اور اب بھی اُن سے ذریعہ سے لکھو کھا ایکڑ زین کی آبیاشی ہوتی ہے تالاب چھوٹے بڑے سب قسم سے بیں رکسی میں پائی کی سطح بید ایکڑ ہوئی میں دس بارہ مربع میل کک بھیلی ہوئی جن ایکڑ ہیں کہیں کہیں کہیں تالابوں میں دایا سلسلہ قائم ہے کہ ایک کا داید بائی سئی بہت سے کہیں تالابوں میں دایا ساسلہ قائم ہے کہ ایک کا بہت سے تالاب موجود میں ۔ شالی مہندوستان میں زیاوہ تر ہی بہت سے تالاب موجود میں ۔ شالی مہندوستان میں زیاوہ تر ہیں بہت سے ہوتی ہے۔

برطانوی مکومت کے شروع شروع میں آبیاشی کی طون سے بہت ہے توجہی کی گئی ۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایجھے اچھے ذرائع آبیاشی اڈکاررفتہ ہوگئے ۔ سرآر تھرکائن سنے قدیم تالابوں کی مرمت اور جدید نہر نالوں کی تعمیر کے واسطے بزار تاکید کی لیکن کہیں گذشتہ صدی کے وسط سے سرکار کو اس طون معقول توجہ ہوئی ۔

آبیاشی کا سب سے سادہ اور سہل طریق تو یہ ہے کہ ندی اور دریاؤں کا زاید پانی سیلائی نالوں سے ذریعہ سے کھیتوں ہی چھوڑویا جائے ۔ دریا کے کنارے سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے نالے تکالدیت ہیں ۔ جب سیلاب ستا ہے تو ان سب میں پانی چڑہ جاتا ہے۔ دریائے انڈس اور اس کے معاونوں کی وادیوں میں آیے تائے دریائے وائد سا ہے سیلان کا یہ طریق غیر مقرر سا ہے سیلان زیادہ پائے جاتے ہیں ۔ آبیاشی کا یہ طریق غیر مقرر سا ہے سیلان

بالك آيا تو پاني ملا ورنه بنيس -

مامی نهری البته آبیاشی میں بہت مدد دیتی ہیں - مراسیں یں ایک مبندو راجہ کرشن رائے نے سولھویں صدی میں آبیا کی غرض سے دریاؤں میں بہت سے بند گلوائے جو اب مجی موجود ہیں ۔ شالی سیندوستان میں جمناکی منہریں سب سے قدیم ہیں ۔ سغربی نہر کو کہتے ہیں فیروزشاہ نے چورہویں صدی میں یٹار کرایا تھا۔ کچھ عرصہ تک وہ اٹی پڑی رہی ۔ اس سے بعد اکبر اور شاہ جہاں نے اس کو مجھر درست کرادیا سشرتی نہر شاہ جہاں نے نکلونی شریع کی لیکن انگریزوں سے المنے سے اُسکی تکمیل ہوئی ۔ برطانوی حکومت میں پہلے بہل مراس میں وریاؤں سے وانوں سے ٹیلٹا یا تکونوں سے سیھے نہریں نکالی گئیں۔ان یں دریائے کاویری کا سلسلہ انہار سب سے قدیم ہے۔ ڈیٹا کی نہروں میں یہ سلسلہ سب سے بڑا ہے - اور تسام مندوستان کی نہروں میں سب سے زیادہ کار آمد بھی یہی ہے اس قسم سے ڈیلٹا کی رہروں سے سترہ سلسلے مدراس میں موجود یں ۔ اور ایک سلسلہ مہاندی سمے طیانا کی مہروں کا اوالیسہ میں پھیلا ہوا ہے ۔ پنجاب کی جدید نہروں میں سب سے اول نہرای دو آب سفائد میں بنی شوع ہوئی اس سے سلسلے میں 19میل سک نہر اور شاخیں جاری ہیں اور ۱۲۰۰ میل کک نانے پھیلے ہو میں - بہر سربب مواثلہ میں دریائے سلے سے تکلی اور عادمارہ یں جاری ہوگئی ۔ نہر جناب کا سلسلہ پنجاب میں سب سے

بہاریں سول کا سلسلہ ہے جس میں ۳۷۰ میل نہر اور شاخیں اصد ۱۲۰۰ میل نامے شامل این - اور الیسہ کی نہریں بھی بہت کام کی ایس بیکال میں صرف ایک مرنا پود کی نہر ہے جس سے آبیاشی ہوتی ہے -

بینی اور مدراسس میں اول تو دریا لا بینے کم بیں دوسم دفارہ بارش کو رور سے ہوتی ہے لیکن جم کر نہیں ہوتی ۔ کجبہہ آب دونگرطے آگر گزر جاتے ہیں ۔ اسس لئے وہاں ذفائر آب کی سخت طرورت سیے ربیبی کے پہاڑی حصوں میں بہت سے تالاب اور ذفائر آب موجود ہیں ۔ ان میں سے لیک فائف اور لیک بالله والمیناک ہونا کے قریب بہت بہت بہت بیرے بین میں آبیامشی
سے سمجھ منافع نہیں مل لیکن یہاں کی برابر مبندوستان میں نہیں
بھی قبط کا اندیشہ دائنگیر نہیں رہتا اور بہاں حفاظتی فرائغ آبیاشی کی
سخت ضرورت ہے ۔ مدارس کے ضلع مدورا میں بیریاد کا سلسلہ
ہندوستان کے فرظائر آب سے سلسلوں میں سب سے زیادہ وہ

سنی ہے ہیں ہو فاص طور پر سندوستان میں اسی نہروں سے تین سلسلے ہیں ہو فاص طور پر کال پر کشینوں کی آمرورفت کے واسطے بنائی گئی ہیں ۔ ایک تو بنگال کی مرورا اور مشرقی نہریں ۔ ووسرے سائل اورسید کی نہر عبس میں نہر مدوجزر بھی شامل ہے ۔ اور تیسل کمبنگھم نہر مرراسس میں آبکل سرکار کے ساختے یہ بچویز بیش ہے کہ ٹولی نالہ کو بھی نہسہ بناویا جائے اگر ایسا ہوگیا تو کھکٹ اور مشرقی بنگال کے درمیان آمرور میں بہت سہولس ہوجاوے گی ۔

سرکاری طور پر نہروں کی دوقسیں انی جاتی ہیں۔ نہرکلاں۔
اور نہر فرد۔ ان ہیں سے پھر ہر ایک کی دوقسیں ہیں۔ پید آدر کہلاتی
اور بین افرین نہروں سے منافع کا بورا ہورا سود بھی وصول نہیں
ہیں ۔ اور بین سے کل صل کا بورا ہورا سود بھی وصول نہیں
ہوتا وہ حفاظت گر شار ہوتی ہیں۔ یہ محض اسس لئے
بنائی ہیں کہ ان کی مدو سے غلہ پیلامواور قبط ٹرکا رہے۔
بنائی ہیں کہ ان کی مدو سے غلہ پیلامواور قبط ٹرکا رہے۔
بیرے رور اماد قبط کے نام سے جو دیڑہ کر واروبہ سالانہ
عظیہ سرکار سے ملیا ہے اسی ہیں سے نہروں کا فیچ جاتا،

ید آور نہری عمومًا قرض کے روپیے سے تیار ہوتی ہی رمصارف بالله کا اوسط فی میل مین ہرار سے بیاس ہرار روبیہ تک رہا ہے۔ اور خانص منافع کل صل پر ، فی صدی سالاند کے حماب سے متنار آبیاشی سے طفیل سے بنجاب سے خنگ رحمیتان سمیع برہان سرسنبر اور شاداب کھیت بن گئے ۔جہاں نہر چناب جاری ہے وا تهمی ویران میدان تفا - اور سبت کم نوگ آباد شے - اب دکھیو تو بیں لاکھ ایکٹ زمین تخت عدن بنی ہوی ہے ۔ اور آبادی میں دسکھ کا اضافہ ہوگیا ۔ نہرجیلم کی بستی ۔ اب کوئی نوسو میم میل سرکاری زین بر کیلی ہوئی ہے ۔ حالاً سنافلہ میں یہاں آبادی شروع ہوئی اس وقت یہاں کی آبادی دولاکھ کے قریب ہے کچھ بستیاں اور ہیں۔ مثلًا باری دوآب برحین کی بتی اور سوباگ یرا اور سدصوئی کی بستیان -المرمثلث سے رقبہ میں بھی عنقریب ابادی شروع ہو نے والی سے سفلیٹ وڈولسن نے اہمیں سنتیوں کے شعلق فرمایا تھا کہ السيشيا ميں بہت بڑے بڑے کھلياں ہيں - اور بياں سے طاقتور اور کارگزار باشندے چاہیں تو بڑی بڑی صنعت وحرفت کو اینے باں ترتی دیں ۔

آبیاشی سے ہرسال فانص وٹرہ کروڑ روبیہ منافع ملتاہے ڈالنہ ا امرنی کی کئی مدیں ہیں ۔ کھیتوں کی آبیاسشی ۔ کشتی رانی۔ اور ماہی گیری وغیب رہ ۔ کشتی رانی سے مدرسس اور بنگال میں بہت آمدنی ہوتی ہے ۔ باقی صوبوں میں بہت کم۔ آبیاشی کا محصول یانی سے حماب سے نہیں ۔ بلکہ کھیت ذرائع آبیاشی سے پانی ملتا ہے اور باقی کو دوسرے ذرائع سے بابی جس بین نصف سے بوتی جس بین نصف سے بوتی جس بین نصف سے بوتی ایس میں آبیاشی کنوؤں سے بوتی ہے۔ اس مارچ سے اور مرائع آبیاشی کا رقب رائع آبیاشی میں کمل ۱۵ کروڑ ایک کروڑ ۱۵ کا کھ ایکڑ تھا اور ذرائع آبیاشی میں کمل ۱۵ کروڑ رویہ لگ یکا نشا۔

گرچ ابیاشی میں بہت ترتی ہوئی تاہم ابھی بہت سی اللہ کرنا باتی ہے ۔ چنانچہ سن اللہ کی ابیاشی کمیشن نے بھی جنادیا ہے ابیک کل بانی کمیشن نے بھی جنادیا ہے ابیک کل بانی سے بہت تعلیل حقد سے کام بیاجا کا ہے بہت تعلیل حقد سے کام بیاجا کا بین یوں بہت می نہری اور تالاب بنانے چاہئیں تاکہ دریاؤں کا بانی یوں فضول سمندروں میں نہ گرے ۔ قرض دے دے اس کم کم کاشتکاروں کو بھی کنویں اور باولی بنانے کی ترفیب دینی جائے ۔ ساتھ ہی کشی نا کی طرف بھی زیادہ توجہ کرنی چاہئے ۔ ساتھ ہی کشی نا کم مجبی بہت میں نیادہ ہی طرف بھی زیادہ توجہ کرنی چاہئے ۔ نہروں کا بیا کام مجبی بہت مفید ہے ۔

ایسٹ انڈیا کمپنی سے عہد بیں دیں صنعتوں کی جری طرت کار اور سے بنی ۔ جب سے حکومت شاہ برطانیہ سے باتھ بیں آئی سرکار اور سے اس اس کوئی سند و حرفت بیں کوئی دخل بنیں دیا البتہ یوں بالواسط اس سے صنعت و حرفت کو برابرتعلق را ۔ شلا اگر سرکار ملک بیں امن و امان قائم نہ کرتی تو صنعت و حرفت کی ترقی کیونخ مکن بھی ۔ تاہم سرکار نے شاذ و نادر ہی کبھی یہاں کی مسلک کی ترقی کے واسطے علی کوشش کی ہو۔ اب چند روز سے البتہ سرکار کو ادہر کچھ توجہ ہوئی ہے اور دیی صنعتوں کی ترقی بیں مدود سنے کا سرکار کو ادہر کچھ توجہ ہوئی ہے اور دیی صنعتوں کی ترقی بیں مدود سنے کا

بات ومده کرنے لگی ہے عضتیات بھی نکل جگی ہیں سمہ جانگ ہوسکے سرکاری ضروریات کا سامان مندوستان سے خریدا مائے اورسواشی چیزوں سمو ترجیح وی جائے۔ بشرطیکہ عدہ قسم کی السکیں اور قیمت سبی مناسب مولیکن ملک کی پافستی کر ان گشتیات پر عل کم ہوتا ہے۔ وقتا طوقتاً خاص خاص صندوں سے مالات شائع کئے جاتے ہیں محکمت حجارتی معلومات کی طرف سے بہت سی کارآمہ باتیں شایع ہوتی رہتی ای تأكه موجودة صنعتول اورمستقبل موقعول كالسب سمو حال معادم ہوتا رہے مقامی سکوئیں بھی اپنے اپنے ای صنفوں کی مالت دریافت کرتی رتی ہیں۔ سرکار کی سربیتی میں مجھی کبھی صنقی کانفریں اور نایشیں ہی منعقد ہوتی ہیں۔ چند سال سے یہ کوشش ہورہی ہے کہ پارچہ بافی کی گھریلو صنعت کو ترتی وی جائے۔ اس غرض سے نئے نئے قسم کے عدہ کرگھوں اور بنائی کے جدید طریقوں کو رواج دے رہے ہیں۔ مداس ين عجريد كيامي تو كروم جمره ممده يتار بون لكا - سركاد مجھ ہونہار نوجوانوں کو ہرسال وظیفے وے وے کرصنتی اور تجارتی تعسیم کو بھی مقوری بہت ترقی دے رہی ہے اور میض صنعتی انجنوں کو بھی الماد دنتی ہے۔ سرکارصنعت و حرفت کی ترتی سے داسطے جو کچھ کوش کرتی ہے ۔ اس کی تفصیل اوپر بیان ہوئی ۔ واضح ہوکہ بیٹیت مجموعی سرکاری املاد مجمعه زیاده مقبقت نبیس کمتی - سافاری

یں ہندوشانی صنعتی کا نفرنس سے صدر نے سرکار کی اس باللہ بے التفاتی کا رونا روکر فسیرا یا کہ ہم کو سرکار سے بچا طور پر جو توقعات ہیں وہ یہ نہیں کہ بس وست شفقت بھیرنا اور کھے یہ کرنا احاد سے جو سرسری وعدے کئے جاتے ہیں آن کی ان کیا فائدہ ہم کو اش وقت اطمینان ہو اور مہی وقت ہمارا کام بن جب سرکار احاد کا یکا وعدے کرے بلکہ اس پر قانون کی مہر جب سرکار احاد کا یکا وعدے ہما کی مہر کہ کرے بلکہ اس پر قانون کی مہر کی ترقی ہو۔

صنعت و حرفت کی ا ماد کے کی ظربے ہوا بھا سرکار دو کی مہذب عکومتوں کے مقابل بہت پھی لئی نظر آئی ہے ۔ جرشی ریاستہائے متی ہ ۔ جابیان ۔ کن ڈا ۔ اور اسٹریلیا ۔ ان کانوں ہیں جس طح بھی بن پڑتا ہے سرکار صنعت و حرفت کی حمایت ادر املاء کرتی ہوئی عکو مت کی کوشش کا نینچہ ہے کہ اس نے پانی کی طح روپیہ بہاگر کی کوشش کا نینچہ ہے کہ اس نے پانی کی طح روپیہ بہاگر صنعتوں کو کھکشس سے کھا لا کہ نموذ کے طور پر کارفانے قائم کر سے بہت سسی نگی تنتیں جاری کردیں۔ جن سے آج ماس الا مال ہور ہ ہے۔ الله مال ہور ہ ہے۔ الله مندوں کی حالت میں صنعتوں کی کو سے مہدی صنعتوں کی طح میں بیت سے آج ماس مال کو رہی ہو الله کررہی ہے اول میں الله کی سی ہے ۔ لیکن وہاں سرکار ہرطح پر اماد کررہی ہے اول تو میں الله کا طور رہی ہو موسل تا بین قائم کر کھی ہو کہ بیسی مال کا طور رہی ہو دوسرے تھی میں الب کا عور کی کو دوسرے تھی میں الب کا عور کی دوسرے تھی میں الب کا عور کی دوسرے تھی میں الب کا عور کی دوسرے تھی میں الب کا عور کر کی کو دوسرے تھی میں الب کا عور کی کو دوسرے تھی میں کو دوسرے تھی میں کو دوسرے تھی میں کو دوسرے تھی میں کو دوسرے تھی کی دوسرے تھی کو دوسرے کو دوسرے تو دوسرے تھی کو دوسرے تھی کو دوسرے تھی کو دوسرے تھی کو د

بابکہ باں کی بنی بوئی چیزیں ہتمال سرتے ہیں ۔ پھر بھی صنعت وحرفت

کے واسطے وہاں قانون پاس ہوتے رہتے ہیں ۔ سکن اللہ کا قانون نمبری مسلا میں بھی ترقی صنعت سے واسطے بہت کی مائن ذہری مسلا میں بھی ترقی صنعت سے واسطے بہت کی معافی ڈر کا ، کرایہ ریل میں تخفیف کروگرگیری اور چیگی میں رعایت سرکاری صنعت سے واسطے مرکاری صنعت سے واسطے درکار ہو اس کو معمول سے کم قیمت پر دینا (ہم) مردوری پیشہ ورکار ہو اس کو معمول سے کم قیمت پر دینا (ہم) مردوری پیشہ کراؤگوں کو مکانات بنانے میں مدد دینا (ھ) اس امرکی کارنگ کی کارنگ کو جس قدر سامان کی ضرورت ہوگی اپنے بی بال سے کم رکار کو جس قدر سامان کی ضرورت ہوگی اپنے بی بال سے کارفانوں سے خریدے گی ( 4) کھل کھلا مالی الماد دے دکئے صنعت کو قروغ اور کارفانوں کو ترقی دینا اگر وہاں صنعت و تجارت کو فروغ اور ترقی دینا اگر وہاں صنعت و تجارت کو فروغ اور ترقی نینے بھی نکلے ۔

 کی صنعی کا نفرس میں خاص طور پر سرکار کو اس طون توجب بابیا دلائی گئی ۔لطف تو یہ بہت کہ مدراس کی محبس وضع قوانین میں غیر سرکاری ممبروں نے چند باقاعدہ شرکییں بیش کیں کہ سرکار اِس اِس طح بابخصوص فلاں فلاں صنعت کی وشکیری کرے۔

اس مسئل کا ایک ضروری بیلو اور بھی ہے جس کو چند سال بہوے خود ایک اٹل عہدہ دار نے واضع کیا تھا۔ سرکار ہند کے مشیر زراعت تحریر فراتے ہیں کہ جوں جوں تعلیم بھیلتی ہے اور توگوں ہیں اپنی حالت کی اصلاح کا شوق بیدا ہوتا ہے معاشی ترقی کی ضرورت بڑہ رہی ہے ۔ اگر صنعت وحرفت نے ترقی نہ کی تو تعلیمیافتہ لوگ بھیم کس کام ہیں ابن البا دل و داغ صرف کریں سے ۔ اور یہ منظر کیسا تعجیب ہوگا کہ ول و داغ صرف کریں سے ۔ اور یہ منظر کیسا تعجیب ہوگا کہ ول تو تعلیمیافتہ اور ملک غیرترقی یافتہ ۔

یہ علمی بحث کہ تامین سجارت اور آنادگی سجارت این بھارت اور آنادگی سجارت تاین بھارت میں بھارت اور آنادگی سجارت باران کی ہے ہور آنادگی ہوں کے است کی میں سے حکومت سو کون سی سجارتی باسی اختیار کرنی جا جارت میں دونوں معاشیات کی کتاب میں زیادہ بر محل ہوگی -البتہ دونوں فرقوں کے استدلال کا خلاصہ بیش کئے دیتے ہیں تاکہ یہاں پرعلی مسئلہ کو حل کرنیمیں مدد ہے۔ کا خلاصہ بیش کئے دیتے ہیں تاکہ یہاں پرعلی مسئلہ کو حل کرنیمیں مدد ہے۔ کا خلاصہ بیش کئے دیتے ہیں تاکہ یہاں پرعلی مسئلہ کو حل کرنیمیں مدد ہے۔ کا خلاصہ بیش کئے دیتے ہیں تاکہ یہاں پرعلی مسئلہ کو حل کرنیمیں مدد ہے۔ کا خلاصہ بیش بھو خوبیاں بتاتے

ہیں ان میں سے خاص خاص برہیں۔ (۱) تجارت بین الاقوام کی حالت بائکل داخلی تجارت کی س<del>ی ہے</del> جنی آزادی رہوگی اتنامی فرمین کو فائدہ ہوگا جب تجارت بر کوئی روک کو بالل نہ ہوگی تو ہرکوئی کم سے کم قیمت پر ال خریدے گا اور زیا وہ سے زیادہ پر
فروخت کرے گا۔اسی طرح مجوعی فائدہ سب سے بڑا ہم رہیگا۔

ربا، جس ملک کو پیدائش دہائت سے جر فرائع بدرجہ اعلی صل ہونگے
وہ اُنٹیں کو پوری پوری ترتی دے گا۔ اور جی فرائع بیدا وار ایس طرح
کام کریں گے تو دنیا کی دولت میں لامالہ بہت اضافہ ہوجا وے گا۔

رس جارت کی آزادی سے تومول اور فرقوں میں دوستی اور محبستہ۔

رس جارت کی آزادی سے تومول اور فرقوں میں دوستی اور محبستہ۔

برہتی ہے۔

خالفین ان ولیلوں کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دافلی تجارت ادر تجارت فارج میں فرق ہے۔ دونوں کو مثابہ قرار دینا صحیح نہیں۔ اگر دہی مارجہ میں فرق ہے۔ دونوں کو مثابہ قرار دینا صحیح نہیں۔ آگر دہی منعت ایک ملک میں ترقی کرے۔ تر پہلے ماک کو اس سے کیا نشکین ہوسکتی ہے کہ بلا سے ہمارا کام گرا تو گرا او گرا او گرا مالی دولت میں تو اضافہ ہوگیا نیز دوستی کے برمکس یہ بھی تو اندلشہ میں کہ آزادی تجارت کی بدولت معاشی لیا ظے سے ایک مک ووسے کا محکوم اور دستنگر بن جائے۔

ا من تجارت میں جو خوبیاں بیان کی جاتی ہیں آب م اُنکو کیجئے: اُن در آمد میں روک ٹوک ہونی چائے تاکہ برا مد برای رہنے سے دان در آمد میں روک ٹوک ہونی چاہئے تاکہ برا مد برای رہنے ہے۔ سے توازن تجارت اپنے موافق رہے۔

رد) تامین نه صرف صنعت و حرفت بلکه زراعت کے حق میں بھی مفید ہے۔ کیونکہ اگر ملک میں دولت اور آبادی بڑھ کے تو قرب وجوار میں جو غلہ اور مال بیدا ہوتا ہے اس کی مانگ بڑھ جا دیگی اور اچھی قیمت اُسطے گی۔

(۱۳) تایین کا خاصہ یہ ہے کہ اُس کے زیر سایہ اجرت میں اضافہ باتلہ ہوکر مزدوروں کا سیار رندگی ترقی کرتا ہے۔

(۱۷) تامین سے قوم میں ایک نوبصورت معاشی ترقی نمودار ہوتی ہے اور قوم کو صنعتی آزادی حال ہوجاتی ہے۔ بعنی مصنوعات وغیسرہ کے واسطے وہ دوسرول کے دستنگر نہیں رہتی ۔

ده، سرکار حایت کرے تو نوخیر صنعیں اپنے نشو دنما کے زمانہ میں بیجا سما بقت کی زوسے محفوظ رہ کر نتوب جڑ بیکر لیتی ہیں ورنہ اُن کا بنینا محال ہے۔

تامین سجارت میں بھی خالفین عیب کالتے ہیں ۔ ملافظہ ہو۔
دا، تامین اصولاً تجارت خارج سے منافی ہے ادر اس سے اطاقی دوائد سے دوگوں کو محروم رسمتی ہے۔

رس تامین سے کچھ فائدہ شیں کیوکر کھے صنعتوں کی عارضی طور نہا ہما ہوتی ہیں۔
ہوتی ہے۔ تو ساتھ ہی ہوت کچھ صنعتی برباد ہوجاتی ہیں۔
دہم اس اپنے شغل کے قدرتی راستوں سے رُخ بھیر کر مجبوراً
وہمرے راستوں بر جابر تی ہے لینی جن کاموں میں روبیہ لگانا
خود بخود مفید ہوتا اُن کے بجائے دوسرے دوسرے کاموں
میں ردبیہ گئے لگتا ہے جنکو تامین نے زبردستی فائدہ مند بنا
رکھا ہے۔

(۵) مزدورول میں اطینان کیوجہ سے تن آسانی اورسبت بہتی

بالله بيدا ہوتی ہے لاحالہ بيداوار بھی گھٹ جاتی ہے۔

روی بال دسابان صرف کرنے والوں کا اس میں نقصان ہے۔ اور بیدا کرنے والوں کا قائدہ بہت لوگوں سے چھینکر تھوڑے لوگوں کو دینا کی ایجی بات ہے ا

دی سرکار کو صنعت اور تجارت میں فول دینا پرشا ہے اور اس سے اکشر سیاسی بد افلاقیاں بھیل جاتی ہیں۔

۸۱) توموں میں بدولی اور وشمنی برمینی سے۔

ان دونوں حربیت گرو ہوں کی سجٹ اورہستدلال پر باتفصیل رائے رتی کرنے کی خرورت نہیں۔ یہاں صرف اس قدر جنا ناکافی ہے کہ ان میں سے ہرایک اپنے اپنے عزیز اصولوں کی تائید وتوصیف میں کسی قدر عد سے گذر جاتا ہے۔ اگرچہ دونوں حربیوں کے انتمائی فیالات ہے بیناد ہیں۔ تا ہم اس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ دونوں جانب کچھ کچھ اصلیت اور سچائی ضرور ہے۔ جگت بھلائی کا شخیل یوں تو بنات خوبی خوب خوب کی ساتھ ہی عل سے بھی بعید ہے۔ جبتک مختلف قوبی موجود ہیں ہرایک قوم کو موقع ملنا چا ہئے کہ اپنے اسپے طور پر جبتی موجود ہیں ہرایک قوم کو موقع ملنا چا ہئے کہ اپنے اسپے طور پر جبتی ختلف قوبی ترقی کرسکے کرے۔ کوئی اس کا سدراہ نہ بھو۔ آزاد ڈی سخارت سے ختلف آتوام کی صنعتوں میں رقابت لازم آتی ہے۔ اور اگر سب قوبوں کی صنعتی بھاط ترتی ایک سطح پر ہوں تو بھر سابقت کے جش میں اور بھی ترقی کرتی ہیں۔ لیکن جب کوئی صنعت ایک جگہ خوب جش میں اور بھی ترقی کرتی ہیں۔ لیکن جب کوئی صنعت ایک جگہ خوب برتی ہو اور بھر اغیں سابقت ہے ترقی ہو اور دور دور مربی جگہ بالکل نوخیز میو اور بھر اغیں سابقت ہے ترقی ہے۔ یہ نوخیز صنعت کہاں چل سکتی آپڑے تو جبتک عکومت حایت نہ کرے یہ نوخیز صنعت کہاں چل سکتی آپڑے تو جبتک عکومت حایت نہ کرے یہ نوخیز صنعت کہاں چل سکتی آپڑے تو جبتک عکومت حایت نہ کرے یہ نوخیز صنعت کہاں چل سکتی ترقی ہیں۔ تو جبتک عکومت حایت نہ کرے یہ نوخیز صنعت کہاں چل سکتی آپڑے تو جبتک عکومت حایت نہ کرے یہ نوخیز صنعت کہاں چل سکتی ہو اور ہور تو بیتک عکومت حایت نہ کرے یہ نوخیز صنعت کہاں چل سکتی ہو اور ہور تو بیتک عکومت حایت نہ کرے یہ نوخیز صنعت کہاں چل سکتی ہو ایک

چنانچ مشریع اس بل جیسے آزادئی تجارت کے حامی بھی انتے ہیں کہ بائل نوخیری محے رمانہ میں صنعت سمے واسطے تامیں مفید سے۔ اس سے تتبجہ یہ نکلا کہ حکومت کی عام بالیسی تو آزاد کی تجارت میونی چاہئے ۔ لیکن فاص حالتوں میں تامین نتجارت نه صرف واجبی ملکه سرانسر ضروری ہوتی ہے یمانتک تو تجارت کی آزادسی اور تاین کے متعلق علمی بیرایه کیں سبحث کی گئی۔ آب اس مسئلہ کو مہندوستانی حیثیت سے دیکھنا یا ہئے۔ اب وقت ہندوستان خاص کر ایک زراعتی ملک ہے۔مشمور جرمن معاشی مسطرنسط کا مقولہ ہے کہ حس ملک کا بیشہ زراعت ہی زراعت ہو اس کی حالت بیدا وار دولت سے لحاظ سے اس شخص کی سی ہوگی جبکا ایک بازوندارو ہو جب وہ مصنوعات دوسرے مکول سے خرید تاہم تو لکویا اس کا دوسرا بازو دوسروں کے یاس ہے۔ سشر نسٹ کی کتا ب تومی معاشیات تا بل ویدیے ۔ انہوں نے شابت کیا ہے کہ جن ملکوں میں سامان خام پیدا ہوتا ہے وہاں کند زہنی۔ تاریب خیالی ۔ رسم میرتی بے تہذیبی اور مفلسی تھیلی رہتی ہے اور آزادی اوہر کمجی رخ نہلیں كرتى - اس كے برعكس جن ملكوں ميں صنعت وتجارت كا وور دورہ ہے د ہال و ماغی توتیں خوب جوہر و کھاتی ہیں۔ ہر طرف ترقی کا ولولہ بھیلتا ہے اور آزادی بھی وہیں ڈیرہ ڈالتی ہے۔ جنائجہ یہ مسلم ہے کہ ہندوشا کی بہود کے داسطے صنعتوں کی ترقی سرا سر نا گزیر ہے۔ لیکن اگراسی طرح دوسرے ملکوں کی ترقی یا فقه صنعتوں سے مقابلہ ہوتا رہا تو ہندوستان کی نوخیر صنعتوں کا بنینا سعاوم ہے۔ بہاں نئی نئی منگ منتوں کو جو دشوارمی بیش آتی ہے اس کی سمیفیت منافظی کی صنعتی

بالل کانفرس میں صدر صاحب سے یوں بیان فرمائی ہے کہ اگر ہندوستان میں کوئی امیبی صنعت جاری سی جائے میں سے مصنوعات کی ورآمد گفنے کا قریبے ہو تو دوسرے ملکوں سے صناع جوش مسابقت میں ان مصنوعات کو گھر گھر اور گلی کوچے اس تعدر ارزال فروخت کریں گے کہ بہاں ان کی لاگت بھی اس قبیت سے زیادہ رہیگی ۔ لیس جبتک شروع شروع میں تامین کا انتظام نہ ہو یماب صنعیس کیونکر سرسبز ہوسکتی ہیں۔ سستی براسی جیزوں سے مقابل لوگ مہنگی وسی چیزیں کیوں خرید نے گئے۔ یہ سیج بے کہ جب صنعتیں نئی نئی جاری ہونگی تو مدت یک بهاں سمے مصنوعات بہیں تھییں گے دوسرے ملکول یک ون کا گزر نہ ہوگا۔ لیکن اگر ہند وستان میں تجارت کے ورواز یونہیں کھلے رہے تو مجھی صنعیں نہ بنب سکینگی۔ دوسرے ملکول کے برئے بڑے الدار اور صاحب اقتدار کار خالے مصارف بیدائش سے بھی سم قیمت پر مال لٹا نا شروع مرویں گے۔ اور جب ہنددشانی صنعتوں کا خاتمہ ہوجائے سے سالقت کا خطرہ رفع ہوجا دے گا تو تھرمن مانے قیمت وصول سریں گئے۔حاصل کلام میہ کہ آزاوئی تجار کے ہوتے ہوئے ہندوستان میں صنعتی ترقی محال سے -

دنیا میں جننے ملکوں نے صنعتی ترتی کی سب کے شروع شروع میں اپنی نوخیر صنعتوں کو تامین سے حصار میں پالا ۔ انگلتان اور فالن کو صنعت وحرفت میں جو عظمت حاصل ہے اس کا سنگ بنیاد کرام ویل اور کا برٹ کی تامینی پالیسی نہیں تو اور کیا تھی ۔ اور آن کے دن بھی جرمنی ریا ستہائے ستدہ ' برطانوی آبادیات اور جا پان

الريا تقريبًا سرترتي يافته ملك من طريق عامين رائج ب - اس وقت بالله انگلتان می ایک ملک ہے جمال آزادئی تجارت کا رواج ہے۔ ليكن وه جو اين إلى ورآمد ير محصول نبيس كاتا تواس معاطمهي بھی وہ اصول تامین کی بیروی کرتا ہے۔ یینے یہ کہ سامان خام پر محصول ورآمد نه بینا چاہئے تاکہ مصنوعات بر بار نه برلے یا واسے مزید بران مندوستان اور انگلتان کی حالت میں زمین و اسان کا فرق ہے۔ ہندوستان میں محصول تامین لگ گیا تو نہ صوف دسي صنتوں كو امن بوجائے كا بلك جو الدنى بوكى وہ تعسيم-صفائی ۔ اور صلح تدن وغیرہ ضروری مدوں میں کام آئے گی۔ ہندوستان کی رائے تو سراسر تابین تجارت کی مامی ہے ان سے رتوں پہلے موائد یں مطر کانگ نے جو کہ بعد کو جس کے عہدہ یر سرافراز ہوے - ہندوستانی صنعتوں کی تامین کے واسطے پر زور این کی مسطر جٹس راناڈے سانجہانی ہمیشہ اپنی تقریر و تحریر یں ہندوستان کی نوخیز صنقوں سے واسطے تابین کی صرورت جتاتے رہے ۔ آج کل کے تام ہندوستانی مربر تامین سمے حامی ہیں اور بہت سے انگرنے جو ہندوستان کی معاشی حالت سے واقف ہیں اُن کے ہمنیال ہیں۔ الردنسون مجى صاف فرايا تقاكه مندوستان كالمستقبل بہت کچھ اس کی صنعت و حرفت کی ترتی پر منحربے اس باب میں جو کوشش بھی ہوسکے کرنی چاہئے ۔ صنتوں کی مالت ہندو ستان اور کناڈا میں مجھی ایک سی تھی۔ اگر ریاستہائے متعدد

بالک کی مصنوعات محصول تاین سے ذریعہ سے ندردکی جاتیں تو مکن عما کہ کنا ڈا کو دہ صنعتی عربے میسر ہوتا جو اس کو آج حال یے ۔ کناڈا والوں نے انی صنتوں کی خود ہی بنا طالی اور تامین کے سایہ بیں اُن کی پرورش کی یہ سے ہے کہ ہندوستان اور كَاذًا كَى أَيِكِ سَى حِنْدِت نِبِينِ لِي وَكُو كُونَى بِلا صِناع مَكِ بندوستان سے قرب و جوار میں واقع ہمیں - تاہم وور دراز ملکو کی مصنوعات تو اس سے سکلے کا بار بنی ہوئی 'ہیں - اگر مندوستان میں صنعتوں کو ترقی دینا منظور بہوتو محصول ورآمد و برآ م کی اصلاح لابر ہے ۔ اس سے بغیر کامیابی نظرنیں آتی ۔ ہندؤستانی مربین بیشک تاین کے حامی ہیں ۔ لیکن وہ کورانہ عایت نہیں کرتے ۔ وہ جانتے ہیں کہ تاین سے قیمتیں طرمیں تو خریداروں بر بار برے گا۔ لیکن ان کا خیال ہے کہ عوام کو اتنا ایٹار گوارا کرنا جائے کیونکہ جب تامین کے وربعد سے ملک میں ورائع بیاوار ترقی کریں سے تو اس چندروزہ زیرباری کی پوری تلافی ہوجاوے گی ۔ دوسرے دہیہ ہیں چاہتے کہ خواہ مخواہ سرصنعت تامین میں شامل کی جائے ۔ سب ان صنعتوں سے واسطے تابین چاہئے جو ہوہار ہوں - اور بھے مہلت کے بعد ا بنے قدموں پر کھڑی مرسکیں ۔ اور انتہائی تخیل ہندوستانی تامینو کا بھی یہی ہے کہ تجارت آزاد ہو ۔ چنانجہ ان کو امیدہے کہ ایک زانہ ایسا بھی آوے گا کہ تابین کا مقصہ پورا ہوجائے گا اور اس کی خرورت باتی نه رہے گی -

7466

اب ایک اور ایم علی بحث جیرتے ہیں ہوکہ گذشتہ باتیا ہوں بحث سے مختلف مجی ہے اور متعلق بھی ۔ شاہی ترجیج سے اہدوسان نام سے عجارت کا جو یا طریق تجویز ہورا ہے ۔ اسس یں ارتی ہندوستان کا کوئی ذکر مہنیں آتا ۔ اور اگر کوئی ذکر کرتا بھی سے تو انگرزی نظر سے کرتا ہے ۔ ہندوستان کے خیال سے کوئی ہیں کرتا ۔ سردور لیتھبرج فراتے ہیں کہ اگر سلطنت برطانیہ کے اندر کوئی تجارتی اتحاد قائم کرنے کی معقول تدبیر تکالی جائے تو اس میں انگلتان سے بعد سندوستان کا خاص لی ا ادر رتبہ رہنا ضرور ہے ۔ اس وقت سلطنت برطایند سے یقنے ھے ہیں اُن سب یں سندوستان ہی وہ مک سے بہاں سب ب نیاده خوراک اور سامان خام پیدا بوتا ب اورمصنوعا بھی سب سے زیادہ وہیں فروضت ہوئتے ہیں ۔جس مک ہیں تیس کرور کفایت شعار مختی اور ترقی پذیر لوگ آباد سوس -كياداً داركيا برآ مد كے لحاظ سے - دينا ين كس لك كو اس سے زیادہ اہمیت عال ہوتئی ہے۔

سرر دبر لیتصبرج سندوستانی مرتبین کے روبرو ایک بہایت اعلی معیار پیش کرتے ہیں ۔ وہ امید ولاتے ہیں کہ سندو اور سلطنت برطاینہ کے باقی حقول ہیں جو آئٹندہ سجا رتی معاہدہ ہوگا اس میں مہندوستان ایک اعلی سلطنت تسلیم کی جادے گی لیکن یہ اُن صاحب کو بھی گوارا بنیں کہ برطانوی سامان کے مقابل مہندوستان کی مصنوعات کو تایین عامل ہو۔

بالله تو میم مجلا کوئی اُن سے دریافت کرے کہ مہندوستان اعطیٰ سلطنت سیا فاک بوئی ۔ فالی شاندار نام سے کیا فائدہ ۔ کچھ کام جبی میں میونا چاہئے ۔

سرروبر لیتھبرج اپنے استدلال سے نتائج ذیل افد کرتے ہا۔

د ا ، شاہی ترجیح کا طریق جاری ہوتے ہی ہندوستان کو بہت سے نوائد اور بالواسطہ و بلاواسطہ علل ہونے لگیں گے۔

(۲) صوبہ صوبہ کی صنعتوں ہیں دوبارہ جان بڑجا وے گی ۔ اور شط کا خطرہ بھی رفع ہوجا دے گا۔

رس ہندوستان سے الیہ پر جو دوسرے ملکوں کا بہت اثر بڑتا بیدے ۔ یہ خرابی بھی رفع بہوجائے گی ۔ اور اس میں نہایت مناسب طور بر استقلال بیدا ہوجاوے گا ۔

دیم ) میندوستان کمی نوخیز صنستوں سمو معقول ادر کافی تامین مطال میوجا وے گی -

د ۵) ہندوستان سے مفاد اور جذبات کا جس قدر لحاظ رکھنا چاہئے اور رکھنا مکن ہے اس طح رکھ سکتے ہیں جیسے کہ شاہی ترجیح کے طریق یں تجویز کیا گیا ہے۔

جو بچھ فوائد اوپر بیان ہوئے سبحان اللہ کیا کہنا۔ اگر اس کا عشر عشیر بھی حال ہوسکے تو شاہی ترجع کا طریق فرور ہاں کا عشر عشیر بھی حال ہوسکے تو شاہی ترجع کا طریق فرور ہاری کرنے سے قابل ہے۔لیکن ہندوستانی مربرین کو یہ سب باتیں سبز باغ و کھائی وہی ہیں۔ ان کے ول کو اطبیان ہیں ہیں۔ ان کے ول کو اطبیان ہیں ہیوتا یوں تو سرروبرلیتھ مبرج ہندوستان کے بڑے شیق ووست ہوتا یوں تو سرروبرلیتھ مبرج ہندوستان کے بڑے شیق ووست

نظر آتے ہیں ۔لیکن ان کی عجاویز پر خور کرنے سے بیتہ چلنا ہے بالل ان کے ول یں انگلتان کی بہبودی کی خاہش جاگزیں ہے ند كم بندوستان كى - ان كى تجويزيه ب كر ياء - تباكو - قبوه بن اور ينل كو ما ين مل جائے . جاء كى صنعت تو بالكل الكريو ك إلت ين سے - اور اس مديس جو كھ فائره بوگا الكريزوں کو ہوگا ۔ ہندوستانی اس سے کیا خوش ہوسکتے ہیں ۔ تمیا کوجھی ایک ہونیار شے سے ۔ تامین کے بعد مکن ہے ترقی سرجائے۔ لیکن بنل کے پنینے کی اسے مہت کم ہے ۔ قبوہ اور بن بہت عجمونی چموئی بیزی ہیں ۔ وہ سی شار قطار میں ایں۔ بس یہ یانخوں چیسٹریں بجیثیت مجموعی مبندوستان کی براد کا بہت تعلیل جزو ہیں اگر تامین سے فائدہ بیوکیا، مقصور ہو تو دوسری چیرول بر نظر طالنی جا سئے معصول درآمد و برآمد کی اسلاح کا جو سرکاری فاکه انگلتان میں تیار سواہے اس میں تو بهندوستان كاكوئي فائده نظراتا نبيل - اصلل محصول درآيد وبرآم کی جو لیگے یا اتجن ولایت میں قائم ہے ۔ اس نے ایک کتاب شائع کی ہے جس میں تحریر ہے کہ ترجیج سے مراد یہ ہے کہ سلطنت متحدہ اور برطانوی آبادیات یں ہندوستان کی جاء - قبوه - شکر - گیهول اور دیگر پیاوار بآزادی دال موتی -ادر اس کے ساتھ ہی جو محصول درآمہ برطانوی مصنوعات پر اسو سندوستان میں قائم سے وہ یا تو باکل اطراع کا یا اس مرتنف ہوجائے گی اسی حالت میں زیادہ فائدہ انگلستان ہی کا ہے یالی سندوستان کا بہت کم فائدہ ہے۔

پر وفیسرلی امتهمعلوم بوتا ہے بات خوب سمحتے ہیں ۔ اہنوں نے صافت کہدیا کہ وہ خاص وس جیزیں جو سندوستان سے انگلتان جاتی ہیں۔ اور جن کی مقدار مجموعی برآم کی ۹۰ نیصدی رمتی سے ان کو ترجیج دنیا مکن نہیں ۔ ورنہ جو سامان ہماری صنعتوں اور خوراک سے واسطے ناگزیر ہے اس کی قیمست لامحالہ بڑہ جادے گی سیس ہماری حالت ہی اسی واقع بہوئی ہےکہ ہم سندوستان کو کوئی معقول معاوضہ نہیں وے سکتے - جن وس چيرون کا ذکر سے وہ يه بين - جوظ - جاء گيبون فارشيد. ر فِينَ تَخْم \_ اُون \_ جوط كے مصنومات \_ روئى \_ جانول \_ لاكك بروفيسر موصوت رقمطاز بين كه جوط اور لاك بين تو ترجيح کی ضرورت ہی نہیں ۔ اُن کا اجارہ ہندوستان ہی کے باتھ یں سے ۔ جب کوئی مد مقابل نہ ہو تو کیر ترجیح کیا معنی -بوٹ سے مصنوعات یں البتہ ڈنڈی سے مجھ مقابلہ رسا ہے۔ چاء کے واسطے سندوستان کوتائن کی ضرورت ہی بنیں ۔ رہیں باتی چنری وه یا تو خوراک میں کام آتی ہیں ۔مثلاً حمیبوں - جانو-يا صنعتول كى سامان خام بى \_ مثلًا چمره \_ رغنى تخم - أون اور روئی ۔ ترجیج کے تو معنے یہ ہیں کہ یہی چنریں جب دوسرے مكوں سے ائيں تو اُن پر محصول درآمد ليا جائے - اس طرح قیمتیں طرمنی بقینی ہیں ۔ لیکن یہ ہیسہ بہیں سم انگلتان کے لوگ ہندوستان کی خاط اضافہ یتمت گوارہ کریں - يس صاف ظاہر ہے ك يہ جو طريق ترجيح تكالا جائے إلى ہیں ۔ اسس میں ہندوستان کو سلطنت متحدہ سے میحد زیادہ فائدہ طال نہ بہوگا۔ آبادیات سے اس کی تجارت ہی کم ہے ان کا طابق تربیج اس کے مجھ کام نہیں اسکتا سلطنت مطاینہ کو بھی کیا فائدہ پہنچے گا۔ ہندوستان کے پاس ہے ہی کیا جو بیش کرسے ۔

اس کے بڑکس یہ بہت مکن سے کہ طریق ترجی کی بدولت سندوستان کو تهبت نقصان برداشت کرنا پڑے ۔ چنانچہ لارد انجکیب نے سنوائ یں آبادیات کی کانفرس یں صات فرادیا که مالی لحاظ سے سندوستان کو یہ خطرہ صرور والنگیرہے کہ دوسری قومیں بھی انتقام اور بدلا لینے کی کٹوشس سمریں سکو کٹوشیں بالاتخر ناكام تابت ميون - تابيم يد خطره في نفسه اس قدر الم سيع -اور اس کوششس سے نتائج اس قدر مفرق رسال ہو سکتے ہیں کہ ہم کو اس سنے طریق پر ہرگز نہ جانا چاہئے ۔ تا وقتیکہ ہم کو اسکے برے بڑے فائد صاف نظر نہ آجائیں۔ اور وہ انک تونظر آئے۔ سرردبرلیتهمبرج بجا فراتے ہیں کہ فاص مقامی مالات کی وج سے مہندوستان میں نونیز صنعتوں سے واسطے تابین ضروری، لیکن وقت یہ ہے کہ ہندوستان برطاینہ عظیے سے مقابل بھی تامین چامتا ہے ۔ کیونکہ بہاں جو بہت سی نئی صنعیں جاری ہوری بی ان یں خود برطاینه عظلے ہندوستان کا حربیت اور تر مقابل ب - چنای لارو کریو سابق وزیرست می این ایک تقریری

باب اس خواش سے جواز کو اعتراف سر چکے ہیں لیکن یہ بات تو لگتی ہوئی معلیم نہیں دیتی کہ ہندوستان کی خاطر برطانیہ عظمے اینے اوپر کوئی محصول قایم ہونے وے ۔ سندوستان کو تو فائدہ اسی مالت میں بہتی سکت ہے جبکہ دوسری خود اختسیار نو آبادیات کی طرح سندوستان کو مالی آزادی مل جامعے تاکہ وہ سی حبطرح ابنا فائدہ دیکھے محصول درآمد وبرآمد قائم کرے۔

,

and we have been a second

بهالصيم

هندوستاني زر

ا يائى . . . . . غراباتي

البيسر ٢١ ياني) . . . . = افاردنگ

ا أند (١٢ ياني) . . . . البني

ا روسيد ( ١١ آن ) . . . . . = اشلك المنس مهم ١٩ والله ١٥ وين

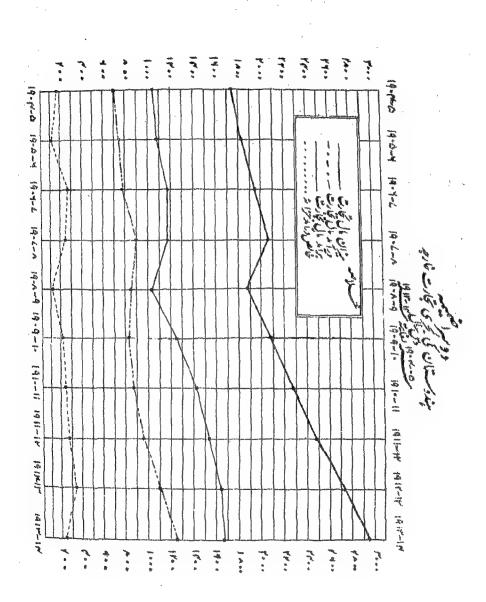

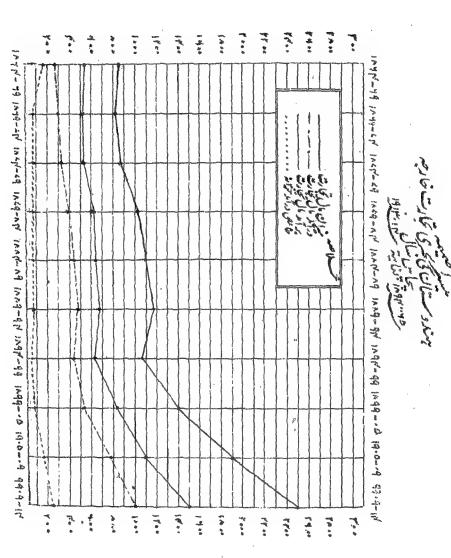

## چوتھا ضیمہ سنجانی آبادی ۔ آبرسانی ورسلیں

| en.      | والعقرا  | نى صدى كال قبيررو                |       | فی صدی کان قبر نین |          | The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------|----------------------------------|-------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.0    | C. 100.  | فصا <sup>ر</sup> پين<br>دو کی ين | مردوء | مرزونت             | فابركاشة | الاسطالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حصدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |          | Y                                | - 2   | P.                 | ~        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A THE PROPERTY CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T |
| rape .   | 16       | <b>A</b>                         | 04    | TA                 | 44       | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ببندوسستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19       |          | _                                | -     |                    | -        | IND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اليميرار واط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/4      | 1        | Y .                              | مها م | 10                 | 4        | lia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اتسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A        | -        | -                                | -     | -                  |          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برجيتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6        | 10       | 12                               | 21    | ٥٠                 | 4.       | 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بالكال المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| df       | IY       | 130                              | 61    | or                 | الما ي   | tor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ببار والرفيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14       | 14       | 4                                | ના    | 1%                 | ar       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يبنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40       | 4        | 1                                | 177   | 114                | 44       | am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CA.      | P        | 2                                | 7=    | <b>3</b> 24        | 10       | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صوبية توسط وبرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 149      | <b>"</b> | 4                                | 00    | 14                 | 14       | lisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44       | 17.      | 4                                | 10    | 1/2                | DA       | <b>141</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ľ1       | rr .     | ٨                                | 34    | 111                | 00       | مالد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تهال فرني سرحدي صويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١       | rr       | 1-                               | 00    | <b>1</b> 44        | 36       | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنياب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۲       | To.      | 10                               | 414   | ar                 | 44.      | 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سويدتوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -        | ۸ ,      | Pr.                              | A.    | 24                 | 190      | rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رياست برووه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77       | Þ        | w .                              | þr    | 40                 | 1/4      | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رياستهامتنوسط سينسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4      | p        | 16                               | 44    | 04                 | 06       | 44.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رياست كومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲.       | 4        | -                                | n9    | אים                | 4-       | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ياستن حبيدرآباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W.       | rp.      | 16                               | 2     | Tr.                | D .      | WZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باستاهمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ra<br>u. | ø        | ۳                                | 44    | myr                | rs       | 14 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باستان المساور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77       | -        | -                                | -     | -                  | -        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ياستهارا جيوتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AD .     | 1        | 6                                | KM    | 60                 | 41       | ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باست طرا وتكور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### المستداور عدائد سك وميان ميتون كا آمار حريا و

سانستاء میر قیمیں علی العموم حراکتیں ۔ سف مرک شوش فرو ہونے عادالمار کے مید جب حکومت سبن دشاہ انگلتان کے باتھ میں ائی تو صنعت و تجارت کی چہل کہال کا ایک نیا دور شروع ہوا ۔ شکیس بنیں ۔ رلیب تکلیں ۔ بندرگاہ درست ہوئے ۔ آبیاشی نمیلی ۔ غرض کہ الک میں درائع پیداوار کو ترقی وینے کے سامان جمع ہوگئے۔ صاداته والی امریک کی جنگ وراشی کے دوران میں سندوستان ال یں روئی کی کاشت کو بہت ترقی ہوی ۔ اور لڑائی ختم ہونے ال تک یہاں کے کاشکار اور تاجر خوب منافع کماتے رہے بیشنہ گ کی شورش کے معد سے جو بہاں قیمتی د باتیں انی شروع ہوئیں اور ا تو اس جنگ کے زمانہ میں ان کی درآمہ اور بڑر گئی دعنگ کے ا ووسرے ہی سال مفرلی اور متوسط ہند یس جہاں جہاں روئی کاشت موتی بے عمومًا قیمتیں بہت بڑگیئی ۔ اور ان کے اثر سے ملک کے دوسرے حصول میں مجی تھوڑا بہت اضافہ ہوا۔ سلامائہ میں صوئداً گرہ کے بالائی دو آب میں اور نیز پنجاب اور راجیوان کے قرب و جوار کے اضلاع میں قط کھیلا ۔ مبض میں خشک سالی رسی ، اس کئے قیمتوں میں اور بھی اضافہ ہوگیا، المركى كى جنگ كى وجه سے جو قيمتيں پررگئى تقيں ، وہ سئنالشكر

معنائی میں بہار میں خشک سانی رہی ۔ اگرچہ اس سال سرکار نے بہت غلہ خریا ۔ اور صوبۂ متحدہ کے قرب وجوار کے جناع میں بھی غلہ خریا ۔ اور صوبۂ متحدہ کے قرب وجوار کے جناع میں بھی خشک سانی رہی تاہم گرانی کا اثر زیادہ نہیں کھیلا ۔ سائی رائی کا اثر زیادہ نہیں کھیلا ۔ سائی رائی مال رہا۔ میں جا در بہت بڑھر کی سائٹ اگر کی مرابد بھی حال رہا۔ میں جا در بہت برابد میں قبط کھیلا تو البتہ برابد کسی قدر کھیلا اور تین سال بعد جنب دکن میں قبط نمودار موا تو برابد آئی بھی

مندورا اس بی الدین سی معلی معرفی اور جوبی مندوستان پر اس کا اور جوبی مندوستان پر اس کا اثر بہت سی سی سی کی اور جوبی مندوستان پر اس کا اثر بہت سی سی سی اللہ اور جوبی مندوستان پر اس کا میں قطر سی قدر کم رابا - لیکن تام می بردوستان میں علم کی قیمت عام طور بر جردی کی سندائی بن میں میں میں میں میں میں علم کی قیمت عام طور بر جردی کی سندائی بن میں میں میں میں میں خط کی بدلت رکست سی براد شوع بول تی دور در سندوستان میں قبط کی بدلت رکست سی براد شوع بول تی در در سندوستان میں قبط کی بدلت رکست سی براد شوع بول تی در در سندوستان میں قبط کی بدلت رکست سی براد شوع بول تی در سندوستان میں قبط کی بدلت رکست سی براد شوع بول تی در در سندوستان میں قبط کی بدلت رکست سی براد شوع بول تی در در سندوستان میں قبط کی بدلت رکست سی براد شوع بول تی در در سندوستان میں قبط کی بدلت رکست سی براد شون براد ش

اس دوران میں فی انجلہ جانول کے سوا باقی تنب م فضیس تھی ضیرہ مشت ایٹا راں معمولاً میں بیجاب کے ایک حصہ میں فشک سالی رہی۔ معمد میں بگال اور مراس سے کچھ کھو سے معدوں میں توگوں نے گرانی کی تعلیف اکٹائی ستاشائی اور مقت اور سان کے ورمیان خشك سالى اور سيلاب كى بدولت جانول كى فصليس مارى كيُّن-ليكن عميهون خوب كبشرت بيا بوا - اورسب علون كا نرخ اوسطًا

اس بیجیالہ یں جو قیمتیں اس قدر پڑھیٹن اس کے صبح مدد-الم اسباب سمجھ میں بنیں آتے کیوٹلہ صرف بہار اور اورسیدیں انتشارہ يں ايک معمولي ساقعط طبرا۔ ورند برسال فصليں جيبي رہي ۔ اور قیمتیں سنده کا میں ہی حد کو وانتے گئیں ۔ غلبہ کی برآ مر بھی گزشتہ ﴿ بجساله سنه بنس برسی - عيمر فدا جاف قيمتون بين سس وجد سع اس قدر اضافه ميوار

سلام الورود أميس مبلني مدراس وكن مهار اور شالي برما وان عوالا نام حصول میں خطک سالی میلی ری - ایک تو شاہ ایمان سے يوننى فيمتيس چرې بوى تھيں - اب ان يس اور اضافہ جوگيا -اول تو خود ہندوستان میں جانول کی بہت مانگ بھی اس پر المره يدك اس كى خوب برآر بوى - ييم چوكل يورسيد الاس نصل ماری گئی تھی گیہوں بھی پہاں سے اس قدر برآ م ہوا ک اس سے پیلے کہی نہ ہوا تھا ۔ نیج یہ کہ ہندوستان میں عاد کی مت اس قدر برص کر اچھا خاصہ قحط تھیل کیا ۔ بعد کو فصلین

صنیره اچی برونے سے قیمتیں گھٹ گئیں بھیاں میں میں اوسط قیمت سے طرحی ہی اوسط قیمت سے طرحی ہی اوسط قیمت سے طرحی ہی اور گزشت پنجبالہ کی طرح اس دوران میں سکہ اوسط تیمت سے واسط کرت جات ہیں ای رہی ۔ مثل کہ جون سے ۱۹۵ میں ای رہی ۔ مثل کہ جون سے ۱۹۵ میں ای رہی ۔ مثل کہ جون سے ۱۹۵ میں ایک ایس ابنے سے مردی گئیں ۔

ندود المورد المراد الم

سننظئ میں بھی گرائی برقرار رہی کیونکہ سیوں سے سوا

ربت کی اور فصلول کی حالت اجیمی رز شی ۔ اور خربیف کی فصلیس ضیمید كترت بارش اورسيلاب كي وجه سے خراب سينيس باخصوص بيكا یں بہت نقصان بوا - صوبہ متحدہ میں نصلوں کی حالت اچھی تھی ۔ لیکن چونکہ ملک سے دوسرے عصوں کی زراعت بناہ مال تھی اس وجہ سے قیمتوں میں سلوئی شخفیف مذ بیوسکی ۔ اور حبسب جنوب مفرقی برشگال سے بھی کام نہ بنا اور بارش نہ ہوئی تو ملک سے بیشتر حصہ بین تحط مووار بہوگیا ۔ شناللہ بین گیہوں اور رؤنی تنحموں کی فصلیں خراب سروئیں ۔ اول تو بارش موی کم دوسرے بنے وقت ہوی ، خراف کی فصلیں بھی آھی بدہو آپ المعاقم من جب شالی بوندین فصلین ماری کئین تو گرانی اور بھی بڑھ کئی سونوائہ میں گیہوں کی فصل گزستنہ سال سے کسی قدر ایجی ری - اور بنگال و برما یس جانول کی ایسی فضل بوی کم لوگ حيرت كرت تھے ينتيجہ يہ ہوا كدسم فيائر بير عام طور بر قیمتیں اتر گئیں۔ مهاوط کی بارش بروقت ہونے سے سلفلگیں ربیع کی فصلیں ایجی بیدا ہوئیں ۔ اس سال بارش خوب ہوی -اور دراعت بھی اچی دہی قیمتیں اترنی شروع ہوئی سیکن جانول کی قیمت بالحضوص برما میں وہی رہی جو اس سے پہلے سال تھی ۔ وجہ یہ ہوی کہ چین کی مانگ شروع ہوگئی اور وہاں ے سے چانول کیٹرت برآمہ ہونے لگا۔

سلا الله من في المجلد ربيع كى نصليل المجى ربيل كرميشالى على الله الله المرابع المرابع

سیده قیمتوں بیں تخفیف ہوتی رہی ۔ کیکن اس سال بارش جبی نہ ہوی ،

المخصوص شمالی اور مغربی سندوستان بیں خرایث کی فضلوں کو خشک سال

سے نقصان پنہیا ۔ جانول کی قیمت اول تو یونہی بڑ بہنی سروع ہوی ۔ باہر کی مانگ اور برآ ہ سے اس بیں دوجہشہ اشارہ جوگیا ۔ سلالی مندوستان کی فصلیں اور شمالی مہندوستان کی فصلیں خشک سالی سے بھر خواب بگوئیں قیمیتیں بڑھنی سفروع موئیں ۔ اور شمالی سالی سے بھر خواب بگوئیں قیمیتیں بڑھنی سفروع موئیں ۔ اور شمالی کی صالت کچھ خواب نہ شمی تاہم کشرت برآ ہدکی بدولت جانول کی قیمت برابر بڑھی رہی ۔

# چھاضمیمہ اسابگرانی

### قيمتول سميمتعلق ستا المائرمين جريحقيقا موكاس كاخلاصه

اگرچہ پورے طور پر یہ تعین نہیں ہوسکن کہ جن جن اسبابہ کی وجہ سے آج کل ہندوستان میں قیتیں بڑھی ہوی ہیں اُن میں سے ہرایک کو موجودہ گرنی میں کس درجہ دفل ہے ۔ اور ہر ایک کا کسقدر جداگانہ افر بڑرہا ہے ۔ تاہم ان کی اہمیت کے کی ظ سے اسباب کو ترتیب دینا ضرور ہے ۔ یوں تو دینا ہی جام بیل بڑھ رہی ہیں ۔ لیکن ہما کہ اُن جار کی تمام بڑے بڑے کمول میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں ۔ لیکن ہما کہ نظر نہیں آتی ۔ اسباب گرائی کی دو قسیں سمجھنی چاہئیں ۔ ایک تو دینا بنہیں آتی ۔ اسباب گرائی کی دو قسیں سمجھنی چاہئیں ۔ ایک تو دینا پر برا ہو اور عالمگیر ہو ۔ دوسرے وہ اسباب جن کا افر تمام وینا پر بڑرہا ہو اور عالمگیر ہو ۔ ایک اور لحاظ سے بھی اسباب کی دوقین ہوتی ہو دہ جن کا مشروع سے ایک اور کاظ سے بھی اسباب کی دوقین ہوتی ہیں ۔ ایک اور کاظ سے بھی اسباب کی دوقین ہوتی ہیں ۔ ایک گرائی سے تعلق جلا آتا ہو ۔ دوسیاب ہندوستان سے واسطے مضوص ہیں انیں اور کی طاش میں ہیں اسباب میں دائیں سے خاص ماص یہ ہیں ا۔

برما سے علاوہ کل ملک میں مقابلتہ سامان غوراک کی سیاوار مستحص می سبے ۔ دہلی اور فارجی فرائع الدو رفت میں ترتی ہونے سے مصارف نقل وحل میں بہت تحقیف بہوکئی ہیں کی وجہ سے سامان خوراک کی برآر براه براه براه اصافه آبادی کی وجه سے خود ملک میں اس کی طلب زیادہ بہولئی - زر کی کثرت اور بنک کا تیام بھی گرانی کا ایک خاص باعث ہے ۔ اب ان اسباب کو لیجے جن کا اثر تام دنیا میں بھیلا ہوا ہے۔ سونے کی پیداوار يس اضافه - اعتبار كي ترقى-تباه كن الرائيان من كا أيك عصد سے ساسبله بندا بواس - اور نیز یه که دولتمند توسی فوج اور حنگی بیروں کی تیاری میں بہت مجھ معنت اور صل مگار ہی ہیں عبب ے ہدوستان کی چیروں کی ووسرے ملکول میں مانگ بڑی انخی فيمتول بين بهي بهبت اصافه موكيا - سجارت بين الاتوام بين مندوسا کی عالت درست ہونے سے قیمتوں پر قدرتُ بہت گرا اثر پڑا - سرویودباز اپنی نئی کتاب موسومہ معیار قدر میں تحریر فرماتے ہیں کہ سخرست تم بندره سال کے اندر مندوستان کو شجارت بین الاقوام میں بہت ترقی حال ہوی ۔ اس ترقی کی بدوات جد مندوستانی امیادات کی تشرح برهی تو سوسنے کی درآر میں معنول اضافہ ہوا - اور مرکاد سکو بھی روبید کی مقدار براحانی برہی ۔ اس صورت یس ہیشہ قیتیں اور اجرت خود بخود برهماني بي -

فاص ہندوستان سے اندر سامان خوراک کی بیداوار میں می ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں بہت اضافہ موا ۔ قلت بیداوارسے اکثر یہ مراد ہوتی ہے کہ طلب رسد سے بہت بڑی رہی یا یوں کیئے مناسد رسد طلب سے مقابل بہت کم رہی ۔ جب سے دوسرے مکول میں ہن وستان کی روئی ۔ جوط اور ووسری تجارتی چیروں کی مانگ برسی-یبی چیزیں زیادہ کاشت ہوئے لگیں ۔ اور غلے جو خوراک میں کام ا ت اور ان كى كاشتكارول كے ول سے الركئے ، اور ان كى كاشت میں کافی ترقی بہیں ہوی ۔ گرانی کا جو دور ہمارے زیر تحقیق ہے اس میں بارش ہوی بھی کم اور بلے وقت ہوی ۔ قلت پیدا وارکا ایک باعث یه بھی مواریه صورت اور که عودددی منواره و ۱۹۰۰ تعوال بببت ظرور بوتا رہا ۔ سال بسال خشک سالی اور فضلیں تباہ ہونے سے جو نقصان بنہجا رہا اس کے مجموعی اثر کا پورا اندازہ ہنیں کیا گیا۔ برما کے سوا باتی ہندوستان میں غلہ کی پیلاوار کی جو رفتار رمبی اس کے اعداد و شار کو باتفقیل مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ آبادی کی ترقی کو پیش نظر رکھتے ہو ہے يبدأوار مين اتنا اصاف بنين مواجس قدر كم بونا يائي مقاربرا ف البته اس قلت پیداوار کی سمجھ تلانی کردی - وہاں جانول کی کاشت بہت کیمیل میں ہے۔ اور ابھی توسیع کی بہت مینیشس باقی سب سمن الله میں جب تحط کھیلا تو جانول کی ایک معقول، بری مقدار برما سے بگال اور مداس پنجی - یورب اور مشرق بعید کو اسس کی برآمد روک دی گئی - اس طی برے وقت س برما الراسي وأكيا -

سیس طبقوں میں مرفدالحالی خاص طور پر بڑھی ہوی نظراتی ہے۔ بالحصوص جو لوگ جوسط ، روئی ، رفینی تخم ، اورگیہوں کی کاشت سرتے ہیں خوش مال ہو سکتے ہیں ، ان الوگول کی استطاعت خرید بڑھ جانے سے تمام ضروریات کے صوف یں اضافہ ہوگیا ہے ۔ مغربی طرز پر طنیت اور تجارت سے ترقی کرنے سے شہروں اور دوسرے صنعتی مرکزوں کی آبادی میں بسرعت. اضافہ ہورہ ہے ۔ اس بریلی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایادی کا ایک طراحت ادنی تسم سے بجائے اچھے تسم کا خورو نوسش ك ين تقريبًا كل طبقول سے رسنے سينے كا طرز بہت بل گیا ہے۔ نہ صرف تنعات کا رواج بڑھ رہا ہے ملکہ غوراک کی عمرتی پر جی زیاده نظر ہے ۔ گوشت - مجہلی - ترکاری -طمعی اور دوده ان چیرول کا خرج بہت بره هرایا ب - مجمی سمجی کا شتکار بھی ان چیروں کی خریاری میں متوسط الحال کوگوں سے مر سقابل بن جائے ہیں ۔ صل کلام یہ کہ اکثر چیزوں کی طلب یں بہت اضافہ بہوگیا ہے اور نتبجہ کیا کہ قیمتیں چڑھ رہی ہیں -خود ہندوستان کے اندر اور نیز مہندوستان اور دیگر ممالک کے درمیان ذائع الدورفت سے ترقی کرنے اور مصارف نقل وال میں تخفیف ہونے سے بھی قیمتوں میں اضافہ ہواہے ۔ گزشتہ ۲۲ سال کے اندر رایوں کا رہستہ دوجیند ہوگیا ۔ اور ریل کا محصول تقریبًا یم فی صدی گھٹ کیا۔ پیلے جو مبض مقامات یں یہ دقت تھی کہ بڑے بڑے بازاروں کو مال نہیں بھیج سکتے تھے اور مناخ سے محروم رہتے تھے۔ ریل نکلنے سے وہ وقت بھی ضیرا رفع ہوگئی ۔ تجارتی جہاز اور بحری تار جاری ہونے سے سندوستا دنیا کی تجارت میں اور بھی زیادہ حطت لینے لگا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہندوستانی بندرگا ہوں میں قیمتیں دوسرے طکوں کی قیمتول سے وابستہ رہتی ہیں ، اور اندرون ملک کی قیمتیں بندر کا ہو کی سطح پر مخمیری رتبی ہیں ۔ پہلے قیمتوں میں اس ورجہ تعلق اور بنین نه تھا ۔ سوائد اور سال اللہ کے درمیان جو رابوے محصول میں شخفیف ہوی اس کا قیمتوں کے تناسب پر بہت گہرا اثر بڑا نہ صرف ہندوستان کے مخلف مصول میں بلکہان بازاروں میں بھی جو کہ بیرونی حمالک اور ا۔ سندوستان کے مبین قائم ہیں۔ حال میں ہندوستان اور دوسرے الک سے بازاروں میں جو باہی تعلق طرح گیا ہے کہ ایک بازار کی قیمتوں کا دوسر بازارول کی قیمتوں بر قوی اثر بارتا بے ، اس کا نینجد یہ بے کہ خارجی اسباب کا بمقابل سابق اب بہاں کی قیمتوں بر زیادہ زیادہ اللہ بیرنے نگا ہے ۔ اگر یورب یا امریکہ میں عمیہوں الول۔ روئی ۔ رغینی تخم کی مکی واقع ہوتی ہے تواس کا اثر نوراً ہندوشا یں مودار موجاتا ہے۔ اور نہ صرف بندرگا ہول ایس بلک اندون ال چنروں کی قیمتیں عالمگیر بازاروں کی قیمتوں کی بیردی كرتى بي - البته لوك اس بات كو محسوس كم كرست بي إندرو ملک کے بازارول میں اور نیز مندوستان اور دیگر سالک کے بازاروں میں جو اس درجہ باہی کیرنگی بیدا بڑکٹی سے اس کانیجہ

ضیملا بید ہے کہ نہ تو قیمت اس قدر اترسکتی ہے اور نہ چروسنتی ہے جس قدر کے دوسری حالت میں مکن تھا اگر بیر بات نہ ہوتی تو ہربازار میں جال جدا قیمتیں کچھ کم اور کچھ بیش رسکتیں اور رہی تھیں ۔

ہندوستان میں مشترک سرایہ دار سکوں کا صلال اور محفوظ فرخیرہ دس سال سے اندرسلافائہ کک بقدر ۲۹ فی صدی طرحہ گیا ۔ ان یس پرسیٹرٹسی بنک بھی شال ہیں ۔ ذاتی انامیں لینی دہ رقیل ہوں جو کار دبار میں کام میٹی سے سکندہ کائے کہ ان کا اوسط ۲۱ کردئر را ۔ اور ایک سکال ایک سے سکندہ کائے کہ ان کا اوسط ۲۱ کردئر را ۔ اور سکالوائٹ یں ان کی مقدار ۵ م کردئر ہوگئی ۔ تینوں پرسیسٹرٹنی شہروں لینی کلکت ۔ بیٹی اور مراس میں سنوہ کئے میں بقدر ایک ارب ۔ اور میٹریول کی میٹریول کی میٹریول کی سنالوائٹ میں ایک سنٹریول کی میٹریول کی کیٹریول کی کیٹریول کی کیٹریول کی کیٹریول کی کیٹریول کی کیٹریول کیٹریول کی کیٹریول کی

اعتبار کی ترقی کچے ہندوستان تک میدود نہیں بلکہ تام دنیا بیں کھیل رہی ہے ۔ اور قیمتوں سے عالگیر اصافہ کا بیسب سے بڑا سبب ہے ۔ اس سے قبل بیان ہو چکا ہے کہ سو کی رسد بیں اس قدر اضافہ ہوگیا ہے سمہ سمی زمانہ میں اس ک نظرتبیں لسکتی - ایک تو سونے کی افراد دوسرے اعتبار ضیل کی توسیع نینی یہ کہ طح طح کی ضانت پر بنک ردیریہ چلانے کے ۔ان وو صور توں سے اعتبار میں بہت عایاں ترتی ہوگئی۔ مع من المانيون كا سلسله بن المانيون كا سلسله بن الماني تو ابتک ختم نهیں سوار حبکی بنیاریوں کی بدولت مبی گرانی تھیل رہی ہے۔ اس اور محنت غیر پیدا آور کامول یں صرف ہورہی ہے۔ نوجول اور جنگی بطروں کی ضرورت سے بہت سی چنروں سی مانگ بڑھی رہی ہے۔ اس طح کوانی اور ترقی کرتی ہے۔ موجودہ سکرانی سے یہی خاص اسباب مانے جاتے ہیں۔ جو اویر بیان ہوئے ان کے اثر کا جدا جاتے مینہ کرنا محال ہے ۔ کیونکہ اٹزات سلے چلے رہتے ہیں ۔ اور اساب اپس میں ایک دوسرے پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ تاہم بین اباس مقابلتُه ویاده ایم بین - مثلاً درائع الدورفت کی ترقی اور مصار نقل وحل کی تخفیف ہونا۔ معیسار زندگی اعلیٰ ہوجانے سے چنے ول کی طلب میں اضافہ ہوتا۔ سونے کی رسد اور اعتبار کا دواج بڑھنے سے نبک کے کاروبار کا عروج اور اعتبار ک ترقی ہونا ۔ طرانسوال میں سونا بگٹرت دستیاب ہور ہا ہے اور اس کے صاف کرنے کا بھی بہت اجھا طریق معلیم ہوگیا ہے گرانی کے مجھ اسباب اور بھی ہیں جن کا اوپر ذکر ہیں آیا۔ مثلًا بہبت سمیحے اصل اور محنت کا ربلول کی توسیع اور ترتی میں یا بہاندہ مالک سے غیرآباد حصوں سے صاف اور آباد کرنے

ضیلے یں صرف ہوتا ان کاموں سے فعائد تو مجھ عصد مبد ظاہر بوں سے لیکن ان کی بدولت چیزول سے صرف میں ابھی سے بہت اضافہ ہوگیا - اور پیداوار میں کا ساتھ نہ د سے سکی . لا محاله قيمتين طريقتين -

#### سأتوال ضميمه

#### اضافه اجرت

حال میں یہ جویز قرار پائی کہ الک سے مختلف صوبوں ایس اجرت کے متعلق بنجباله اعلاد و شار جمع بدوا سریں بینانجد سلا والله على جو شار ہوا اس کے نتائج شایع ہو بیکے ہیں -ممجی تمیمی جو اس سے قبل بھی شار بہوا تھا۔ اس سے نتائج کا حال ہے نتائج سے مقابلہ کرتے ہیں تو بہت سبق اُو باتیں معلوم ہوتی ہیں ۔ جدید نتائج سمو مہدت صبح ادرمعتبر بہا بي - يعيف مجي بول ذيل بين درج أبيل \_ ينكال - منشائد بين ايك انبلائي اور بهذه طلائد بين ایاب باقاعده شار بهوا - لیکن پوتکه سنالی ین تحط کی وجه سے حالت بهبت تغیرمعمولی بوری تنی - اس کی ان دونول شارو کے شائج کا مقابلہ ٹھیک ہنیں ہوسکتا کھیتی باطری سے غیب ر مہارت یافتہ مزدور کی معمولی روزان اجرت کم سے کم اکانظی۔ جیسے کہ چھوٹے آگیور یں اور زیادہ سنے زیادہ سے انزجیے بر دوان اور برسیدش کے علاقوں میں قصباتی غیر مہارت یافتہ منردور کی اُجرت ڈھائی آنہ سے کے کر ہ آنہ شک تھی ۔ مہارت میت مردوروں کی اجرت کے اس قدر مداج ہیں کہ ان کے شعلق كوئى عام مقدار بيان نهيل مؤلكتي - معارول كو - ١ - ١ مرز ضیمہ طنتے ہیں اور کلکتہ میں الآن کک مل جاتے ہیں - کلکتہ میں لوار براسٹی کی روزاند اجرت سوا روپیہ تک رستی ہے -

مشرقی بنبکال و آسام - مشرقی بنکال بیں زراعتی مرود کو روزانم اجرت اوسطا و صالہ بیں بھی آنہ سے لے کر بیٹا گانگ سے پہاڑی علاتوں بیں اا آنہ تک ملتی ہے - صرف موسی توطن کی بدولت اجرت اا آنہ تک مرابع جاتی - اس لئے یہ مقدار زیادہ دیریا نہیں بہوتی - آسام بیں اجرت کا اوسط ہا اور مرآنہ کے دریان رتباہی صوبہ شتی دہ - اول سلن گئہ اور اس سے بعد سلا گئٹہ بیں شاد ہوی - زراعتی غیر مہارت یافتہ مزددروں کی اجرت مغربی اضلاع بی دیادہ بڑی ہوئی فرق نہیں بڑا۔ رزانہ اجرت مشرقی حصول خرجہ آنہ ایس سے اجرت مغربی اخرت مغربی اخرت معمول سے کم تھی - قصبوں اور شہروں میں غیر سے اجرت مہارت یافتہ مردوروں کی روزانہ اجرت معمول سے کم تھی - قصبوں اور شہروں میں غیر سر مہارت یافتہ مردوروں کی روزانہ اجرت میں اور شہروں میں غیر سر مہارت یافتہ مردوروں کی روزانہ اجرت موال سے کم تھی - قصبوں اور شہروں میں غیر سر مہارت یافتہ مردوروں کی روزانہ اجرت موالہ ہو انہ تک اور مہارت یافتہ کی یہ آنہ تک اور میں مردوروں کی روزانہ اجرت موالہ ہو انہ تک اور میں اخریت موالہ ہو انہ تک اور مہارت یافتہ کی یہ آنہ تک اور میں میں اخریت موالہ ہو انہ تک اور میں میں اخریت موالہ ہو انہ تک اور میں انہ میں انہ

بینی اسب مسوده شد ایک انبلائی اور سیاه نی باقاعده شار موان بی باقاعده شده ورون بی باقاعده کی اجرت بطره کوی مردون بی به اید روزاد کی قدیم شرح کی اجرت بطره کوی مقامات بین به اید سے کے کم می ایک مقامات بین به اید سے کے کم می اید تک مشرق بین مشرق بین مشرح مروج سے مقابات صوئه مشرقی بین مشرح مروج سے مقابات صوئه مشرقی بین مشرح اجر سا

ب سے کم ہے۔

سی مقابل مغربی سرحدی صوبہ رینجاب سے قرب ترین امنسلاع کے مقابل مغربی سرحدی صوبہ رینجاب سے مقابل دراعت کی ترقی اور توسیع کی وجہ سے فرودوں کی مانگ زیادہ رہتی ہے۔ صوبہمتوسط ۔سنالایسٹ تین سال سے متعلق اعلاد شار قابل اطبیان مل سیخے ہیں ۔ ان سے معلم ہوا کہ دیبات اور قصبات یں شرح اجرت بتدریج برابر بڑھ رہی ہے ۔ دیباتی مزووروں کی اجرت چتیس گراھ میں ۳ کے سے کے کر برار اور ناگیور میں ۲ کا میں رہی ہے کہ دیبات کی ترقی کی بدولت اجرت میں یہ اضافہ ہورہ ہے ۔ لیکن سلاگئے سے کی بدولت اجرت میں یہ اضافہ ہورہ ہے ۔ لیکن سلاگئے سے جو قیمیں برطنی شروع ہوگئی تو اس اضافہ بہر مخالف اثر برا اجرت صیحہ میں اس قدر اضافہ نہ ہوسکا جس قدر کہ جو تیمن اجرت صیحہ میں اس قدر اضافہ نہ ہوسکا جس قدر کہ جربت متعارفہ میں نظر آتا تھا۔

پرما ۔ مغربی برما بہت سعرت سے ترقی کردہا ہے ۔ وہاں دراعتی خردور کی اُجرت روبیہ روز تک بڑی بریا ہوی ہے ۔ البتہ اراکن سے قرب و جوار اور شالی برما ہیں یہ کیفیت نہیں وہ است فردوروں کا رکھنا دشوار ہے ۔ یہ حصّہ لیسس ماندہ حالت فیل باتا ہم مندوستان سے مقابل میم بھی یہاں ابھی اجرت ملتی ہے تین کم سے مقابل میم بھی یہاں ابھی اجرت ملتی ہے تین کم سے مودوروں کو اجرت کا رواح کم ہے موسوں سے حموال سے خردوروں کو اجرت وی جاتی ہے ۔ مودوروں کو اجرت وی باتی ہے ۔

دنمین مل جاتی ہے۔ بہاں کھتیوں یں زیادہ تر عورتیں کام کرتی ہیں۔

طرراس ۔ سن افائد تین سال سے درمیان عام طور پر اہرت

میں افائد ہوا ۔ دبیات میں غیر دہارت یافتہ مردور کی روزانہ ابرت

کم سے کم طور آنہ سنے ۱۲ انہ تک رہتی ہے ۔ اور زیادہ سے

آیادہ یارا نہ سے آٹھ آنہ کک ۔ کون سکے مقابل حیوب میں شرح

برات بھی رمتی ہے ۔ سالف گا میں تیمتوں سکے ساتھ شرح اجرت

برات بھی برسی گئی ۔

کینی ۔ سلائے یں صون ایک مرتبہ شار ہوی ۔ طاعون کی ویہ مردودروں کی تعلاد گھٹ گئی ۔ وہاں بڑے بڑے برے کارفانہ جاری بین ۔ بھری گفاٹ اور ریل کی تعمیر ہیں توسیع ہوتی رہتی ہے۔ ٹاٹا صاحب کا بہت عظیم الثان کارفانہ جل را ہے ۔ ان ترقیوں کا درائی خردور کی اجرت پر مفید اثر بیڈرا ہے ۔ شرت اجرت بالعمی ہم آنہ روز ہے ۔ جہاں ویشی توہیں آباد ہیں وہاں کم ہے سندھ ہیں مشرح اجرت مقابلتہ بڑھ رہی ہے ۔

ماص فاص صنعتون كى اجريت كا اوسط سلا الله

سوتی پارچه اونی پارچه کاندر چپاول شراب چاء موند

اسام بنگال اووه داجید تارن متوسطی سند بنجاب سردی صوی بنجاب سردی صوی برار مدارسس مدراسس مدراسس

# الحصوال شيميمه اوسط اجرت الهواردوبيد كرساب

|                      | 219 . 9         |               | 214 600      |              |                |  |
|----------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--|
| سعار بينحكح إر       | فرنطار          | ژراعی زور     | 力を           | , Kirji      | زراعنی مردور   |  |
| pridir444            | 18-14-19-14     | 1,05141,1854  | 18141 PA 10  | الإلا الاسوا | ه ۱۲۶۶ تا ۱۲۶۳ |  |
| that hoth            | 9146,934        | 1.5964541     | 14246434     | 454 Casa     | 4,464,3        |  |
| ครุยเวิจรุก          | 45 46 458       | 254 6 410     | 94-1164384   | Krup Krap    | re ruters r    |  |
| *******              | apin spa        | -2000         | acp          | la è la,     | 430            |  |
| and supply           | , per con segui | St. A. rayler | 4 s fm       | 410          | MA             |  |
| عوااتنا وم           | e raise         | pedifian      | 146063084    | هوه تام وه   | ۵              |  |
| مروح وأثما عدوي      | هزم تا هزب      | 453           | 17 1 8 L 17  | 4 6050       | 2 s t psa      |  |
| 43                   | 411             | 1050          | 1450         | at 5 41      | 257            |  |
| 4. 1. 14. 18         | 17,0            | 11 52         | rairria      | 1.100        | المراهد ١٢     |  |
| 475161950            | 9               | 4             | thear 1 we t | ASB          | 464            |  |
| pma citys o          | 69664           | ಪ್ರೀ ಕ        | 1454         | ۵ ډ ۳        | er .           |  |
| r. Eyria             | 1+              | 1 0           | 19 5 A       | 4            | ۵              |  |
| ra Cr.               | 11 6 4          | 11 6 4        | 1051111      | e in o       | a [ 0,1        |  |
| ٨ ١٣١ يَّا هُ وَهُ إ | 414             | P15           | 1824         | 014          | 434            |  |
| rrsa leia            | 4               | 415           | lasa l'ipr   | 4516051      | ejakoj.        |  |
| r. (19               | 1-10            | 456           | 4412         | ٨            | 612            |  |

### نوال ضمیمه سنترک سراید دار کارما سنے

| £1915 | سننهائه |                            |
|-------|---------|----------------------------|
| 444   | 4.6     | بنک و قرص                  |
| 1 44  | 44.14   | بيمسر                      |
| ٧٠    | 4       | جازرانی                    |
| . rt  | 1 ^     | ریل ادر فریموے             |
| 4 4 4 | rar     | تجارت                      |
| 46    | 144     | 2 4                        |
| rı    | 14      | كونطيبال                   |
| 1 44  | rr      | موتله.                     |
| ^     | 4       | سوثا                       |
| 40    | 110     | دوسری کانیں                |
| r.0   | 104     | رونی کے کارخانے            |
| ra    | 41      | جوب سے کارفانے             |
| 14    | ro      | اون ، نشم اورسن کے کارخلنے |
| ١٨٠٠  | 111     | بوٹ اور رونی کے پرکسیں     |
| . 44  | 10      | الله يليف كي طراع كارفاف   |
| ra    | ۳.      | تعميرات                    |
| rr    | 11      | تميرات                     |
|       |         | شفرق کاموں کے              |
| 11.   | 40      | كارغائد ـ                  |

#### دسوال خیمہ نکوں کے اسل یں اضافہ

| وحنتا <u>س</u><br>پرحنتاب | لاً لا كدة وبي | "نقد فاضًا | اب      | روبيين    | زرا لائت             | سے<br>ونبید صابد | ومحفوظ لأر         | اسل ذخيا            | 1          |
|---------------------------|----------------|------------|---------|-----------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| اشاذوني                   | 10/17          | 219.5      | إضاوتين | A1612     | 19:12                | الماونيين        | 41514              | 519.50              |            |
| 14                        | 10 ra          |            | 4.      | je ( + je | 7010<br>1484<br>1101 | 4.6              | 20%<br>0444<br>444 | ع دراها<br>با دراها | مشترك إيار |
| ۵r                        | 4014           | 1799       | Al      | 4204      | Atga                 | 61               | 4444               | rq 19               |            |

بحساب فی صدی زرنقد کی نسبت زرایات کے ساتھ حب زیاتی -سرا و اع

| واعم سيا |                                |
|----------|--------------------------------|
| ſ        | برگسیدنی نبک                   |
| *        | میادلات کے بنک                 |
|          | مشترك مسرايه دارسندوستاني نبكب |
|          | جن کامل ٥ لاکه سوزیاده سے      |
|          |                                |

## گيار موال ضيمه

زرو مالييد

بہندوستان کے زراور الیہ کے متعلق جو شاہی کمیشن مقرر ہوا بھا اس کی ربورٹ کا خلاصہ :-

سہولت حوالہ کی غرض سے ہم اپنے نتائج کا خلاصسہ حب زبل درج کرتے ہیں -

ر ۱ ) روبید کی قدر سبادلہ کو ایک سنگم بنیاد پر قائم کرنا ہندشا کے واسطے سبہت اہم اور ضروری ہے دوفعہ ہ )

( ۲ ) روبید کی قدر سبادلہ قائم رکینے کے واسطے جو انتظام کی کیا گیا ہے وہ پورے طور پر ستائی اللہ والے کمیشن کی سفارش کے مطابق نہیں ہے ۔ البہ وہ آیاب تنشسہ کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اور الیابی ہونا ضروری اور مناسب حال بھی تفار رفعہ ، وہ س تا ۱ م

ر ۱۱ ) حال کا انتظام سنت فی سے نازک زمانہ میں بہت کاراً کہ نابت ہوا ۔ ابتک وہی ایک ایسا وقت ایا جبکہ اس انتظام کے اشکام کا سخت استحان ہوا(دفعہ ۱۹۰۸) ، اب وقت آگیا ہے کہ بہندوستان کے طریق ذر کے انتہائی مقصد بر از سرنو غور کریں ۔ مدول وا دو اے کمیشن کا تو یہ عقیدہ و نقا کہ بہندوستان میں طلائی در کا اجرا میاد قدر قائم رکھنے سے واسطے طلائی زر کا اجرا

صروری ہے - لیکن گزشتہ ۱۵ سال کے تجربہ سے ضیلا ٹابت ہوا کہ طلائی زر سے بغیر بھی یہاں طلائی معیار برقرار رہ سکتا ہے ۲ دفتہ بھ و ۵ )

اندرون ملک طلائی ور استمال کرنا بندوستان کے حق
 یں کیچھ مفید نہ ہوگا ۔

۱ ۱ ) مہندوستان میں نہ طلائی زر کی کوئی خوبٹس اور نہ ضرور بہاں کے واسطے روبید اور نوط ہی خوب موزوں بیاں ۱ وفد ۵ ۵ و ۱۷)

ری اول تو طلائی زرکی کمال کھولنے کی ہندوستان کوک دل سے بین کوئی طرورت ہنیں۔ کیکن اگر ہندوستانی کوک دل سے مصارفت برداشت کرنے پر آبادہ ہو تو کیا ہندوشانی مصارفت برداشت کرنے پر آبادہ ہو تو کیا ہندوشا کوئی مصارفت کے خوالئے بین کوئی مصارفت بنیں معلوم ہوتا ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو مصائفتہ نہیں معلوم ہوتا ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو رساورن اور نصف ساورن ہی ہو ورحقیقت یہ ایک ایسا معالم ہے کہ ہندوستاینوں کی ورحقیقت یہ ایک ایسا معالم ہے کہ ہندوستاینوں کی خوست کی ہو درحقیقت یہ ایک ایسا معالم ہے کہ ہندوستاینوں کی درخست کی ایس بین سب سے زیادہ لحاظ کرنا چاہئے درخسے کو بندوستاینوں کی درخسے کا اس بین سب سے زیادہ لحاظ کرنا چاہئے

د ۱ اگر طلائی زرکی عکسال نه کھونی جائے تو بیٹی کی عکسال بین در کے مباولہ بین صاف کیا ہواسوا کیا ہواسوا کینے کا انتظام ہونا چاہئے و دفد ۲)

صیرا ، ۵ ، توگ عیس قسم کا زر چاہیں خواہ روبیہ - نوٹ یاطلائی سرکار اسی کا انتظام کرے - البتہ نوٹ کا رواج بیرکار اسی کا انتظام کرے - البتہ نوٹ کا رواج بیرکان سفیار ہوگا (دفعہ ۱۰)

و ۱۱ ما خاص بات به به که واضلی زر کو مباولات خارجه پی سبنها لنے کے واسطے محفوظ وُخیرهُ طلائی کی آیک معقول مقدار موجود رہنی چاشئے و وقعہ ۲۷)

د ۱۱ ) سروست ذخیره معیار طلائی کی کوئی انتهائی مقدار مقرر نبین بهونی جائی روفعه۸)

ر دورید دهان کا منافع سروست به تمام و کمال دخیره معیار طلائی میں جمع بوتا رمنها چاہئے (وفعہ ۹۹)

( ۱۱۷) و خیرو معیار طلائی کا بیشتر حصّه به شکل طلا محفوظ ربها پیائی در کاغذی کی اور و خیره زر کاغذی کی اشاعت سے مباولہ سے باسانی ایک کروٹر پونڈ وستیا، بوسکتے ہیں - جوں جوں موقع کے اس مقدار کو براحاکر ویا جا سے زمان کو براحاکم ویٹرہ کروٹر کروٹیا چاسٹے ۔ اور اس کے بعد سے ومطالا دیٹرہ کروٹر کروٹیا چاسٹے ۔ اور اس کے بعد سے ومطالا دیٹرہ کروٹر کروٹیا چاسٹے کے اور اس کے بعد سے ومطالا دیکرہ کا نصف به شکاطلا

موجود رہے ( دفعہ ۹۳ تا ۱۰۰)

( سرا) فرخیرہ میار طلائی کی جو ایک شاخ ہندوستان میں قائم

ہے اور جس میں روپیہ جمع ربٹ ہے تولو دنی جائے۔

طلاکے مباول میں کل روپیہ ذخیرہ زر کاغذی کے حالہ

کردنیا چاہئے ووقعہ ۹۹)

( ١٥ ) وَخِيرةُ معيار طلائي جمع ركفت سے واسطے اندن أي سب صفيلا بتر اور موزول مقام ب روفد ، و و د دا) د ۱۹ سرکار اس بات کا ذمر لے کہ جب طرورت ہو ہندوس یں لندن کے واسط ایک شانگ س بھوین فی رویہ کے حماب سے بل یا ہنڈیاں فروخت کرے۔ ( ۱۷) ہندوستان میں زر کاغذی کے طریق کو زیادہ سہل کردیا چاہئے نوٹوں کے محفوظ ذخیرہ کا امانتی حصَّہ سینی وہ حصَّه جس سے ہندوستانی اور برطانوی سرکار سمے تمکات خریدے جاملیں - ۱۴ کروٹر روپیہ سے بڑساکر ۲۰ کروڈرکردیٹا جا اور ائندہ کے واسطے اس کی انتہائی مقلار مقرر کردی جا سرکاری خزانول میں جس قدر نوٹ بول وہ اور جس قدر نوط جاری ہوں اُن کا ایک تہائی حصّہ ۔ اس مد تا المانتي حصَّد ركمها جائے اس مقلار کے اندر سركار كو مجاز ہونا چاہئے کہ ددای سرکاری تسکات خریدنے سے بجائے جاہے تو عارضی کا موں اور میعادی قرضوں بیں ا انتی عدَّد لنكائے 1 وفعہ ١١٢ - ١١١٠ )

ا ۱۱۸ ہماری رائے یں بانسو روبیہ سے نوط کو بھی سوروبیہ والے فوط کی طرح عام بنا دینا چاہئے ۔ بینی یہ کہ با افاظ طلقہ اجرا سے ہر کہیں اس کا خردہ مل سکے ۔ نوٹ بھنانے میں جہاں میک ہوسکے سہولت رہنی چاہئے د دفعہ ۱۱۵ میں جہاں میک ہوسکے سہولت رہنی چاہئے د دفعہ ۱۱۵ مینہ سال سے ہندوستان اور لندن میں جموعی فاضلات

ضیراً کی مقدار معول سے بڑھی رئنی ہے - اس کی فاص وجہ کچھ تو اتفاقی اسباب ہیں اور کچھ مندوستان کی غیر معولی مرفدالحالی (دفعہ ۱۲۵ - ۲۲)

ر ۲۰) ہندوستان کا بجسٹ یا موازنہ تیار کرنے میں احتیاط بجا اور درست ہے ۔ لیکن چند سال سے احتیاط صدسے طرحی نظر آتی ہے (دفعہ ۱۲۷ - ۲۸)

ر ۱۱) اگر مالی سال کی اتبا کیم ابریل کی بجائے کیم نوبہر

یا کیم جنوری سے شار ہوتو غاب سرکار ہند زیادہ
صحت سے ساتھ سالانہ بجٹ بتار کرسکے گی ۔ اسس
بند کو جس قار لندن میں قرض لینا ہوگا کہ صاحب وزیر
ہند کو جس قار لندن میں قرض لینا ہوگا دہ اس کو
اپنی خردریات سے مطابق زیادہ تحقیق طور پر سین
کرسکیں سے ۔ چنانچہ ہم اس تجویز کی سفارش کرنے
رسکیں سے ۔ چنانچہ ہم اس تجویز کی سفارش کرنے
رسکیں سے ۔ چنانچہ ہم اس تجویز کی سفارش کرنے

ر ۲۲٪ فاضلات مخال لندن کو نتقل کردیتے ہیں کا کہ جدید قرطنہ نہ لینا بچرے یا مصارف کے داسطے جو قرض لیا گیا ہو اس بیں سے مجھ ادا کردیا جائے ۔ یہ طابق بچربت بہندوستان کے حق ہیں مفید نابت ہوا ہے ۔ صاحب وزیر بہند سے پاس دفتاً فوقاً جو فاضلات جمع ہوتے رہے وائے ہن سے باس دفتاً فوقاً جو فاضلات جمع ہوتے رہے وائ سے ابھا کام لیا ، یا تو رہے اس سے خرچ جلایا یا قرضہ ادا کر کردیا ۔ (دفعہ ۱۲۹۳ و۱۲۹۹ دو۱۱۹۹ دوائی دیا ۔

و ۲۳ کیکن سرکار سب کے قرضہ سے متعلق ہم جو کچھ صیالا تجویز بینیں کرتے ہیں اس سے بروجب یہ ضرور ہے کہ جن مواقع پر فاصلات مندن سکو نتقل سکئے جاتے ہیں ان پر ازمر نو غور کیا جائے ۔ اگرچہ مقدار سے سمونی م بحث نہ ہوگی (وفعہ ۱۳۳۷)

( ۲۲ ) سرکار سند کا جاگانہ خزانوں کا طریق کیکھ اچھا ہنیں،۔ وقت فوقت جو سندوستان کے بازاروں میں روبید کی کمی بڑتی رہتی ہے یہ بھی بڑی حد کیک اسی طریق کا نیتجہ ہے ۔

د ۲۵) ہماری بتحویز یہ ہے کہ سرکار مند معمولًا اپنی فاضلات میں سے پرلیٹیدنسی نبکوں کو عنمانت پر قرض دیدیا کرے۔
ضروری شرائط سرکار ان نبکوں ستے سطے کر ہے۔
د ۲۹) یہ سوال کہ فاضلات کو کہاں رکھیں ۔ واٹسلرے اور وزیر ہند آئیں سے مشورہ سے کام جیائیں ۔ آگرچہ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہئے کہ موافق شرح مباولہ پر ضروری رقم لندن بنجتی دہے ۔ تاہم دیگر امور کا لحاظ کریا ہجی ضرور ہے ۔ خصوصًا یہ کہ فاضلات قرض بی لیا طری کا میں کا وینے سے ہندوستان میں کہاں یک کام آسکتی میں لگا وینے سے ہندوستان میں کہاں یک کام آسکتی

ر ۷۷ ہاری ان تجاویر پر سرکار عمل کرے تو تبدیر اور احتیاط کے ساتھ کرے -

صنیمدا ، ۱۹۸ ، ہماری رائے میں بہاں پر سالان دوبیہ کے قرض کی مقدار جہاں کک ہوسکے برصانی جائے۔ حال سے چند قرضوں کے اعداد سے مشرشع ہوتا ہے کہ اس بارے میں صرورت سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے ۔ رؤسیہ کے قرض کے تمسکات پر جو تصدیق ہوتی ہے اس فواعد کو سہل بنا کا چاہئے۔ اور تمسکات کی نئی قسسیں بھی جاری ہونی چاہئیں۔اس طرف ہم خاص توجہ دلاتے ہیں۔ جاری ہونی چاہئیں۔اس طرف ہم خاص توجہ دلاتے ہیں۔

ر ۲۹) صاحب وزیر مہند جو کونشل بیل یا بہٹی فروشت کرتے ہیں وہ سہولت تجارت کی خاطر بنیں کرتے بلکہ اس سلے کہ مرکار ہند کے حساب میں جس قدر روبیہ لندن میں خیج ہو وہ اس طح سے وصول موجاوے۔

بھی ضرور ہے - ہنڈیاں خواہ فاضلات خزانہ پر جاری ہو ضیلہ یا وُخیرہ معیار طلا پر ، سب میں یہی اصول سمحقا ہے، روفنہ ۱۹۱ - ۸۸

۱ ۲۱) وزیر سبت کہ نے جو حال میں قرضہ کی تجدید سی ہے۔ اس میں بھی ضرورت سے زیادہ احتیاط کی شکئی ہے۔ (دفنہ ۱۹۲)

( ۳۲ ) دفتر وزیر منه میں فاصلات کی بڑی بڑی تبیں جو لندن سے منتبر توگوں کو قلیل لمدت قرضہ پر دی جاتی ہیں ۔ یہ طریق یوں تو بہت اچھا ہے ۔ لیکن اس بارے میں حیث میں امور توجہ طلب ہیں ۔

د الف ) قرض کی میعاد

د سب) مقتبر قرض گیروں کا معیار اور طربق انتخاب شائع کرنا مناسب ہے۔

و ج ) منظور شده تسکات میں کھھ خرابیاں ہی خصواً اس کی قسیس بہت محدود ہیں ہیں۔

د ۳۳ ) یہ روایت بے بنیاد معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرتب جب جب دفتر دزیر مہند یں فاضلات اس قدر بڑوگیئیں کرمعتبر قرض گیر اُن سب کو شدے سے تو وزیر سند کی گیسل کے لئوں اُن سب کو شدے سے تو وزیر سند کی گیسل کے لئوں دائے اراکین نے وہ زاید رقبی رعایت گرکرک ان چند کیکوں ہیں اانٹہ جمع کردیں جن سے ان کا خاص تعلق تھا ۔ لیکن ہادی رائے ہیں وزیر ہسندلوگو

کو ایسی محتیظی کا سوئی موقع بی شد دیں تو اچھا ہے رسرچ اس کی بنا حسد یا نا واقفیت ہی کیوں 
شدیو (دفعر ۱۰۰۳)

د ۳۲ ) ہمارے 'نزدیک وہ وقت گائیا ہے جبکہ وُفروزیہ ہند اور آٹھکٹان کبک کے باہمی تعلقات پر 'نظر ثانی ہونی مناسب اور ضروری ہتے < دف ۲۰۳

ر ۳۵) وژیرسیف، کے ولال سو معاوضہ وسیف کا جو طریق ہے وہ تابل توجہ ہے ۔ صرورت ہو تو اس کی منظر ٹانی کی جائے ( وفعہ س ۲۰)

و ۱۲۹ ) مبندوستان اور لندن سنے مستقل علوں نے حس نوبی سے مستقل علوں نے حس نوبی سے مستقل علوں اخام دیتے ہیں

ہم اس سی تعریف سرتے ہیں (دفنہ یہ)
د سے ، ہاری راسئے میں کونسل کی مالی کینٹی برقرار رہی چاہئے۔
کیونکہ یہ اپنے کام سے واسطے بہت مفید اور
موڑوں شابت ہوگئی ہے (دفعہ ۲۰۸)

سے جو کوشل میں کوئی ایسا رکن ہنیں تو نیجہ یہ کے ضیالہ اندن سے الی ماہروں کا اثر بہت بڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ و دفعہ (۱۱۰)

(۳۹) مجلس وزیر سند بین جو بتدبلیای کرنے کی تبحیز ہے اور جس پر غور اور بحث میوری ہے ۔ کونسل کی مالی کمیٹی برقرار رکھنے کی حالت بین اس تبحیز بین سمجھ سمجھ ترمیم سرنی ضروری بیوگی ۔ تاہم خود نارا بھی یہی مقصد ہیں آسانی بیلا ہو ۔ اور اس کی رفتار بیلے ہیے کہ کام بین آسانی بیلا ہو ۔ اور اس کی رفتار بیلے ہیے (وفعہ مہالا)

(۱۳) حال کا یہ طریق کہ وزیر مہند کا مدوکار نائب مقد الی تجربہ رکھنے کی بناء پر اس تمام الی کام میں جو دفتر وزیر مہند ہے۔ متعد مال سے ساتھ ذمہداری ین شریک رہنا ہے۔ چند درچند کھانا سے مفید ہے۔ چنانچہ اشدہ سے واسطے بھی ہماری رائے ہے کہ سطیح بنائچہ اشدہ سے واسطے بھی ہماری رائے ہے کہ سطیح بنائب مفتد یا مدوکار نائب مفتد دہ شخص مقد در ہو بور این تجربہ رکھتا ہو یا دو مدوکار نائب معتمد مقرب ادر ان میں سے ایک ال میں شجربہ کار ہو (دفعہ۱۲) اور ان میں سے ایک ال میں شجربہ کار ہو (دفعہ۱۲) بایت ہم سمجھ رائے ہنیں وے سکتے ۔ لیکن ہمارے کی بایت ہم سمجھ رائے ہنیں وے سکتے ۔ لیکن ہمارے بنازی جائے۔ بال میں اس معالمہ پرجلد اچھی طرح غور ہونا چاہئے۔ بال میں اس معالمہ پرجلد اچھی طرح غور ہونا چاہئے۔ بہتر یہوگا کہ ماہرین کی ایک فقر سی کمیٹی بنادی جائے۔ بہتر یہوگا کہ ماہرین کی ایک فقر سی کمیٹی بنادی جائے۔

جو سبندوستان میں اس معاملہ کی تحقیقات کرے۔ اور یا تو اس سی کمیل کے یا تو اس سی کمیل کے واسط بوری سکیم بیار کرمے بیش کرے تاکہ اسی سے مطابق نبک جاری کردیا جائے۔ (دفعہ ۲۲۱ یو۲)

صميمة

# معاشا معاند



Ad valorem duties

Afforestation

Allowance

Alluvial (soil)

Alpine Forest

Aniline (dyes)

Annuity

Arboriculture

Arno Schmidt

Assessed Taxes

محصول برحماب قيمت

فن حبُكلات

ميعتد - الاوسس

وريائي زمين

بهاری جگلات

اینیلین درنگ)

سالبيشه

فن ورخست

مطرآرنو شمت

معصول أمدني

Assessment Baden Powell Mr Balances توازن تجارت Balance of trade قايون منشور منبك Bank Charter Act Bank Bastable, Mr بیندی - بل Bill (of Exchange) دوفلزی یا فلز*ینی طریق* Bimetallism Bounty Buckingham canal Budget **Budget Estimates** Capital Cash Balances Cash Reserve

Charles Booth

Chartered Bank

Cheque

| صير اصطلاحا               | <b>,</b>  | معاشات مبند                                 |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Chiozza Money             | • .       | ست يوزامني *                                |
| Col. Baird Smith          |           | كرنل ببيرط سمتحه                            |
| Commercial Intelligence I | epartment | محكمه تجارتي معلومات                        |
| Cobalt (mineral)          |           | كوبالبط ( وصات)                             |
| Comparative philology     |           | علم مقابله السسنه                           |
| Compulsory Insurance      | •         | لازلمی بیمسہ                                |
| Constitution              |           | وستور                                       |
| Co-operative credit       |           | قرض آمداد بالهمى                            |
| Co-operative Society      |           | الخبرن أمراد بالبجى                         |
| Corporation               |           | كارليورشين شخصيه                            |
| Council bill              |           | سريشل بل                                    |
| Countervailing duty       |           | محصول متوازن                                |
| Credit Instrument         |           | اعتباري وسستناونرات                         |
| Currency                  |           | رُدُ                                        |
| Current account           |           | حساب روال                                   |
| Customs                   |           | کر واگیری                                   |
|                           |           |                                             |
| Daniel Webster            |           | طينيل لسبطر                                 |
| Dayabhag                  |           | دیا بھاگ<br>برگ ریز جنگلات<br>دلی لندن منبک |
| Deciduous Forest          |           | برگ ریز جنگلات                              |
| Delhi & London Bank       |           | دبی لندن منک                                |

|                           | ' '                   |
|---------------------------|-----------------------|
| Deposit                   | در امانت - فربازت     |
| Deutsche -Asiatische Bank | وليونش الشيالش بنبك   |
| Direct Tax                | معصول بلاواسط         |
| Discount                  | بطه به وسكاوشط        |
| District Board            | مجلس صلح              |
| Disutility                | اعلم افاده            |
| Dividend                  | مقسوم                 |
| Draft                     | رقع - ظرافسط          |
| Drainage                  | آبها ری               |
| Dundee                    | ومراي المراجع         |
| Due                       | طلياند - واجبب الوصول |
| Dynamics                  | شركات                 |

(17.X3)

Eastern Bank

Effective charges

Equator

Evergreen Forests

Exchange

Exchange Bank

Exchequer

Exchequer

Excise

| ixcise duties  ixcise opium  ixpenditure  ixpenditure  ixpenditure  ixpenditure  ixpenditure  ixpenditure  ixpenditure  ixpenditure  ixpert place  ixport  ixport Duty  ixproprietory Tenants  ixproprietory  |                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| ixpenditure  ixpe | ميراصطلاح                             | معاشيات مبشد               |
| Axpenditure  Axpenditure  Axport  Axp | Excise duties                         |                            |
| Export Insport Duty  Export Duty  Export Duty  Export Duty  Exproprietory Tenants  Famine Relief  Famine Relief & Insurance  Fiduciary  Finance  Finance  Finance  Finance  Finance  Fire Trade  Furlough  Export Duty  All Duty  | Excise opium                          | ا فیبون تنگی               |
| Export Duty  Export Duty  Exproprietory Tenants  Famine Relief  Famine Relief  Famine Relief & Insurance  Fiduciary  Finance  Finance  Finance Minister  Finance Minister  Foreign Exchanges  Foreign Trade  Foreign Trade  Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Expenditure                           | مصارف مسارف                |
| Exproprietory Tenants  Exproprietory Tenants  Famine Relief  Famine Relief & Insurance  Fiduciary  Finance  Finance  Finance  Finance  Finance  Fire Trade  Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Exploring license (mining)            | ۱ جازت نامد شبچو دمعاییات) |
| Exproprietory Tenants  Famine Relief  Famine Relief & Insurance  Fiduciary  Finance  Finance  Finance  Finance  Finance  Finance  Finance  Foreign Exchanges  Foreign Trade  Free Trade  Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Export                                |                            |
| Famine Relief  Famine Relief & Insurance  Fiduciary  Finance  Finance  Finance  Finance Minister  Finance Minister  Finance Alb. المحيد المحي | Export Duty                           | محصول برآ مد               |
| Famine Relief  Famine Relief & Insurance  Fiduciary  Finance  Finance  Finance Minister  Finance Minister  Foreign Exchanges  Foreign Trade  Free Trade  Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Exproprietory Tenants                 | ساقط الملكيث كاشتكار       |
| Famine Relief & Insurance  ا ماد تعط وبيد  Finance  Finance  Finance Minister  ا ماليات ـ ماليد مال  Finance Minister  Financial Statement  Foreign Exchanges  Foreign Trade  Free Trade  Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |                            |
| Finance  Finance Minister  Finance Minister  Finance Minister  Finance Minister  Finance Minister  Finance Minister  Foreign Exchanges  Foreign Exchanges  Foreign Trade  Free Trade  Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Famine Relief                         |                            |
| Finance اليات ماليات ماليات ماليات ماليات ماليات ماليات مالي وزير ال التعالي  | Famine Relief & Insurance             | ا مدا و تعط دسميه          |
| Finance Minister  Financial Statement  Foreign Exchanges  Foreign Trade  Free Trade  Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fiduoiary                             | ر مانتی                    |
| Financial Statement  Foreign Exchanges  Foreign Trade  Free Trade  Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finance                               | ماليات - ماليد مال         |
| Foreign Exchanges  Foreign Trade  Free Trade  Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finance Minister                      | وزير مال                   |
| Foreign Trade  Free Trade  Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Financial Statement                   | ما لى كىيىت                |
| آزاد تجارست Free Trade  Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Foreign Exchanges                     | · ·                        |
| Funded Debt  Furlough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Foreign Trade                         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Free Trade                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Funded Debt                           | قنطر كا قرضه               |
| <b>G</b> Gait Mr پیٹ صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Furlough                              | فرلو _ شعبت                |
| قبيط صاحب Gait Mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gait Mr                               | گيىط صاحب                  |

| ميم إصطباقاً                     | معافيات من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geology                          | ارضيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gold Exchange Standard           | معيار مباوله طلائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gold Standard                    | مىيارطلائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gold Reserve                     | محقوظ وخيره طلائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gold Standard Reserve            | ونيره معيار طلائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gratuities                       | المالمات المستحدد الم |
| Gross Revenue                    | مجان يا مرخل خام تحصيل محض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gaurantee                        | کا زنگی ۔ضمانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Guilds                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gutta-percha                     | كثابرجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hawell, Mr                       | مسطر لاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Herchell committee               | بشرك يلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Home charges                     | سطالبات وطن (الكلشان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hong-kong & Shanghai Corporation | دا نُخانگ شنگها أي كاربورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Imperial Gazetteer               | اميرلي گزيٹير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Imperial Legislative Council     | شابى محلس وضع قوانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Imperial Preference              | امپریل گزیٹیر<br>شاہی محبس وضع توانین<br>شاہی ترجیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Import                           | درآمد<br>محصول درآمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Import Duty                      | محصول درآمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مجيما صطناحاً                     | ينا فيسم              |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Incidence of Taxation             | په محصول - ورو دمحصول |
| Income Tax                        | مول آمدتی             |
| Index Number                      | يده عدد               |
| Indian National Congress          | ین مشنل کا تحریس      |
| Indian Specie Bank                | ين آبيشى نبك          |
| Indirect Tax                      | وک با لواسطه          |
| Insurance                         | _                     |
| Insurance-grant                   | 14 May 20             |
| Interest                          |                       |
| International Bimetallism         | الاقوام فلزينى طريق   |
| International Banking Corporation |                       |
| Intrinsic value                   | ذاتي                  |
| Inundation Canal                  | بی نېر                |
| Investment of Capital             | س ال                  |
| Irrigation                        | في                    |
|                                   |                       |
| Jadestone                         | سسطون<br>ن مشترک      |
| Joint Family                      | ن مشترک               |
| Joint Stock                       | Sin                   |
| K                                 | سيد دايم كينس         |
|                                   |                       |

|  | <br>A |
|--|-------|
|  |       |
|  |       |

| Laisser Faire          | اصعول غير مافليت             |
|------------------------|------------------------------|
| Lake Fife              | كيك فانقت                    |
| Lake Whiting           | ليكم والمنكث                 |
| Land Alienation Act    | عانون انتقال اراثى           |
| Land Revenue           | بالكذارى                     |
| Land Tenure            | مقیت اراضی                   |
| Leese-Smith, Professor | بروفيسسرلي - اسمته           |
| Legal Tender           | زرقانوني                     |
| Legal Value            | تدرقانونی<br>اچازت تامدلسینس |
| License                | احا زشت تامد لسشى            |
| Limited Liability      | تحدود ومهواري                |
| Lindsay, Mr.           | Same Lad bear                |
| List Mr                | to the second second         |
| Local Board            | wisten                       |
| Local Self Government  | مقامى مكومت خود وغنرارى      |
| Lloyd George           | لأستر جابي                   |
| Lord Herschell         | لابدؤ يهشل                   |
| Lord Mayo              | لارومييو                     |
| Lord Ripon             | نا رو ري                     |
| Lord Cornwallis        | لارد کار تواس                |

| ضيماصطلات           | معاشیات میند                     |
|---------------------|----------------------------------|
| Lord Incheape       | لارط انچ کيپ                     |
| Lord Dalhousie      | لارو ولمحاورى                    |
| Lord Crew           | لاروكريو                         |
|                     | M                                |
| Magnesia            | كمنيثيا                          |
| Major Works         | ذرائع آببایشی کلاں ۔تعمیرات کلاں |
| Major Briggs        | ريخ برگس                         |
| Maintenance         | داشت                             |
| Manganese (mineral) | منگنیر (معدن)                    |
| Marginal Disutility | اختثامي اعلام افاده              |
| Mc Leod, Mr         | مشرميكلود                        |
| Megasthenese        | ميكستبير                         |
| Mercantile Bank     | مرکبیشائل نبک                    |
| Metallic value      | تدر فلزى                         |
|                     |                                  |

جوّیات میلیت یا روایت درائع آبیاشی خرد بتمیرات خرو متکشار Meteriology Militia Minor Works Mitakshara Monazite (mineral) Money Market Monsoon

مونینرائٹ ۱ معدن ، بازار زر باد برشگال

Mulhall Mr Multiple tax system Multiple tax Municipality National Bank Navigation Canals تمكات قابل بيع وشري Negotiable Securities قانون وستاويرات قابل بيع وشرى Negotiable Instrument Act محال يا رفل فاص Net Revenue اجرت متعارف Nominal Wages اسامى غيرفيل كار Non-occupancy Tenant غير محصولي مدال Nontax Revenue Octori duties Occupancy right دنیل کار اسامی مورو**ڈ** کاش**نکار** Ocupancy Tenant Old Age Pension Ordinary Debt Paper currency الأعداد - الماعد

| ت نيا صطلاحاً          | معاشيات مهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paper currency Reserve | هي ۽ چا پا هن اور جه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peasant Proprietor     | ملکی کاشتکار مفود کاشت زمیندار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Permanent Debt         | مستقل قرشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Permanent Settlement   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peoples Bank           | بيدين بكسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perennial canal        | دوای تنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Philip Frances, Mr     | مسطرفلب فراش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Phoenicia              | و شیشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Phosphoric Acid        | الميرا استعمال المستعمال المستعم المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال الم |
| Pisciculture           | فن ماری پروری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pliny                  | ياتي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plural Taxation        | فيصول مجبوعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plural tax system      | مطريق محتمدول مجموعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Port Trusts            | من شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Preference system      | طريق ترجيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Presidency Bank        | بريز يأرنى نبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Productive works       | پید اور درائع آبیاشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profits                | منافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Progressive Taxation   | محصول مشزائمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Promissory Note        | معصول مشرائعه<br>پرامیسری نوٹ<br>محصول مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proportional Taxati    | on عصول تناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| صير اصطلاح              | 17                  | معاشات سبند                 |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Protection (of trade)   |                     | "المين (تجارت)              |
| Protected Forest        |                     | محفوظ مبكلات                |
| Protective Tariff       |                     | معصول تامين                 |
| Protective Works        | , (-)               | "الليني دُرارُ عُ أَبِياشَي |
| Provincial Rates        | State of the second | البجارسيسسملكي              |
| Provision Opium         | q.****              | أفيون وخيره                 |
| Ptolemy                 | 4.                  | بطايروس                     |
| Public Debt             |                     | مسرقارى قرصه                |
| Public Deposit          | •                   | سرکاری اماشت                |
| Public Finance          | •                   | mailton by b                |
| Public Works            | Q                   | فتعميرا بث                  |
| Quasi Permanent Settlem | ent                 | مشل دواني ببدوست            |
| Raiffeisen. Mr.         | P . 10% 10%         | دغيزن صاحب                  |
| Real Wages              |                     | المرمث مججر                 |
| RecurringExpenditure    |                     | معسارف جي                   |
| Relief work             |                     | 121000                      |
| Remunerative Debt.      |                     | منا في دار قرامند           |
| Rent                    |                     | ركان                        |

Reserve (Army)

Reserve Forest.

| ضيد صطلاح                | ساا          | معاشيات مهند                  |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| Reserve (Fund)           |              | معفوظ ذخيره                   |
| Reserve Treasury         |              | خزانه محفوظ                   |
| Revenue                  |              | مي سال الم                    |
| Revenue (Land)           |              | مالكزارى                      |
| Revised Estimates        |              | يخته موازنه                   |
| Reparian Forest          |              | دریانی جنگلات                 |
| Royalty<br>Rowntree, Mr. |              | ٹیاط<br>رایگی<br>مسطرراون طری |
| Russian Chinese Bank.    |              | كيشن فأنغرنك                  |
| Sanitation               | S            | صفائی                         |
| Sanitary Commissioner    |              | ناظم صفائی                    |
| Saving Bank              |              | سيونگ نبک                     |
| Schulze, Mr.             |              | شولزصاحب                      |
| Secretary of State Ju In | din          | وزيريند                       |
| Securities               |              | تسكات                         |
| Seligman, Prof           |              | يروفيسسليگين                  |
| Sericulture              | فن كرم يروري | بشيم كے كيڑے يالنے كافن       |
| Service Fund             | * 1          | سروس فنڈ                      |
| Settlement               |              | مندوبت                        |
| Short Loan               |              | قليل المدت قرضه<br>محصول مفرو |
|                          |              | No. of the second             |

Sir Charles Metcalfe

Sir Henry Fowler

Sir Robert Giffen

Sir Patrick Playfair

Sir George Wingate

Sir Thomas Munro

Sir Richard Strachey

Sir John Shore

Sir Cunningham

Sir William Wedderburn

Sir Fredric Nicholsen

Sir Daniel Hamilton

Sir George Fleetwood Wilson

Sir Felix Schuster

Sir James Meston

Sir Fredric Laly

Sir Arthur Cotton

Sir Roper Lethbridge

Specie points

Specific druties

Speculation

سرجارس طكامث

سرسنبري فاؤكر

? h /b.

سر جاری میگیده سر جاری میگیده

سرطامس منه و

S. b. b.

8.41

سركناهم

سروليم ويلررين

سرقر پیراک تکلسن

سرومین بهنن به جارح فله بل مرمط کسوه

سرچین میکنت دود و ن سرچیس شستر

مربدل ش

سرفریڈرک کے کئی سام عند سائل

سردوپرلتھ برج

-116/10-11616

محصول برحساب بياند

ستخيرن

| ضيماصفلاها       | 10       | معاشيا شهنب                                                                                                    |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| State Bank       |          | سرکاری بنک                                                                                                     |
| Statics          | • .*     | سكونيات                                                                                                        |
| Statistics       |          | فن اعداد شار                                                                                                   |
| Status           |          | شيئين في المستقدمة ا |
| Sterling Bills . |          | طلائی مہنٹریاں                                                                                                 |
| Stock brokers    |          | ولال                                                                                                           |
| Storage Works    |          | وفائر السيسية                                                                                                  |
| Strabo           |          | استربيع                                                                                                        |
| Sub Proprietor   | •        | ذيلي زميندار                                                                                                   |
| Suez canal       |          | يْرِ سويْد                                                                                                     |
| Superannuation A | llowance | بيراندسالي كابعته                                                                                              |
| •                |          |                                                                                                                |
| Tax              |          | محصمول                                                                                                         |
| Tax Revenue      |          | تصولي مفل                                                                                                      |
| Telegraphic Trai | nsfers   | انتقالات برقى                                                                                                  |
| Temporary Debt   |          | ميعادي قرضب                                                                                                    |
| Temporary Settle | ment     | سيعادى سدولبت                                                                                                  |
| Tenant           |          | اللي كالشكاد                                                                                                   |
| Tenant at will   |          | اسامی غیر دخیل کار                                                                                             |
| Tonancy Legislat | ion      | يا نون لگان                                                                                                    |
| Tenure           |          | المانية المانية                                                                                                |
| •                |          |                                                                                                                |

| صيما يسطلان          | 14  | ياناسب                    |
|----------------------|-----|---------------------------|
| Tidal Forest         | : 0 | يات سبند<br>سيلاني حبكلات |
| Token Money          | •   | علامتى                    |
| Trade winds          |     | ارتی ہوائیں               |
| Trap soil            |     | أريره زمين                |
| Treasury balances    | 1   | نىلات خزان                |
| Under-ryots          | U   | . #. £.                   |
| Unfunded Debt        |     | ، فنڈ قرضہ                |
| Unitary tax system   | •   | بمحصول مفرد               |
| Unlimited Liability  | 3   | ىدود دمددارى              |
| Unremunerative Debt  |     | مثاخ قرضه                 |
| Vasco da Gama        | V   | و دسے کا ما               |
| Voeloker, Dr.        |     | ط ولكر                    |
|                      | W   |                           |
| Wages                | -   | Nothing special           |
| Welby Commission     |     | كميش                      |
| William Digby        |     | و بمی                     |
| Yakohama Specie Bank | Y   | ا ماسپشی نبک              |

عاشيات مند

# علطامة

| ميح                          | غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jan Walter | صفحم |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| م<br>سکوشات                  | سكونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14         | p'-  |
| مؤكات                        | حركبيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 4        | 740  |
| آگھ                          | كب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14         |      |
| iĻ                           | ili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71         | 126  |
| because the series           | And the state of t | 14         | 144  |
| of the state of the state of | اووبيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳          | r- a |
| Les pri                      | ر المحتمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲          | 240  |
| •                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |

| CALL No.  AUTHOR  TITLE | مرام مرد. No. المراب ا |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | URDU TEXT BOOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
   A fine of Re. I/- per volume per day shall be charged for text-books and 10 P. per vol. per day for general books kept over-due.